

# مفتى الوكئب ابدثاه نصور





سقوط اندلس سے دریافت امریکا تک بھیلی ہوئی عبدائی انجاب ندی اور سلم کوتا ملی کی ارزہ خیز داستان عبدائی انجاب ندی اور سلم کوتا ملی کی ارزہ خیز داستان

مفتى الوكئب اشاه نيقو



Cell: 0321-2050003, 0313-9266138 E-mail: assaeed313@yahoo.com

#### جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

| ادارة الانور، بنوري ٹاؤن، كرائي فرن: 34914596-021             |
|---------------------------------------------------------------|
| مكتبهانعاميه،اردوبإزار،كراچي _موباك: 0343-2288277             |
| دارالاشاعت،اردوبازار،كراچى فون: 32631861-021                  |
| كمتيدسيدا تدشهيد ، ارد د بازار ، لا مور مو باكل: 4501769-0300 |
| اداروتحقيقات اسلاى اردوبازار الا مورموباكن: 4380927-0333      |
| لا ثانی اسٹیشنرز ، ایسٹ آیاد _موبائل: 8997011 0334            |
| كتب خانده ثيديه مراولينثري فون: 5771798-051                   |
| اوارة الثوره مان مرباك : 7332359-0300                         |
| كمتيدة اروتيه ميكوره ، سوات موياكل: 729070-0946               |
| اسلای کتاب محر بیمل آباد پروپائل:7693142 0321                 |
| مكتيه علميه، پيثا ور فرن: 2580319-091                         |
| مسلم بك لينذ بمناغراً باد_فون: 444238-05822                   |
| *** <del>**********************************</del>             |

#### فهرست

| صفحه | عثوان                          |
|------|--------------------------------|
| 09   | 🕏 مقدمه: جنتِ مِمُ گشة کی تلاش |
|      | پہلا ہاب: جنت ِگم گشتہ         |
| 16   | 🗘 داستان سر فروشوں کی          |
| 16   | بہادری کاصِلہ                  |
| 17   | شريف النفس سردار               |
| 18   | وفاداري كاانعام                |
| 19   | ذاتی اوصا <b>ن</b>             |
| 20   | اشارهٔ غیبی                    |
| 22   | 🕸 دوتاریخی موقع                |
| 32   | 🕸 يورپ كى دوند بىرىي           |
| 39   | 🕸 کمحول کی خطا                 |
|      |                                |

| مغم | عنوان              |
|-----|--------------------|
| 39  | ذ کرایک دن کا      |
| 40  | گنگاہے فی فارس تک  |
| 41  | آ سانی بجلی        |
| 42  | قدمول کی آہٹ       |
| 43  |                    |
| 45  | 🚓 شيرول كالكراؤ    |
| 45  | دوطوفان            |
| 46  | پيدائشي فاتح       |
| 47  | پچاس سال پہلے      |
| 47  | يورپيوں کي فرياد   |
| 48  | غرور کی انتها      |
| 49  | گرجتا طوفان        |
| 50  |                    |
| 52  | 🚓 حسرتول كامدفن    |
| 52  | قيصر کي حپال       |
| 53  | جذبه رقابت         |
| 54  | نفس کے پھندے ۔۔۔۔۔ |
| 55  | بلقان كاشير        |
| 56  | حالات كاجر         |

| صغح | عنوان                   |
|-----|-------------------------|
| 57  | حسرتو ل كالدفن          |
| 58  | أميدون كى پامالى        |
| 59  | سينے كا داغ             |
| 59  | پتخرے آنسو              |
| 61  | استورس کے کنارے         |
| 61  | تامورسالار كانامور يوتا |
| 62  | صديوں پرانی خواہش       |
| 63  | فنطنطنيه كے دو تخفے     |
|     | تىچى پېش گوئيال         |
| 65  | معرکے کی تیاری          |
|     | باسفورس کے کنارے        |
| 68  | 🕸 كارنامول كاكارنامه    |
| 68  | تخلیقی سوچ کا شاہکار    |
|     | توپ اور مینار           |
| 70  | ناممکن ہے ممکن تک       |
| 71  | معجزه، كرامت اوراستدراج |
| 72  | معرکے کی رات            |
| 72  | ایک بهادرجانباز         |
| 74  | ا يک اور پيش گو ئي      |

| صغہ | عنوان                                             |
|-----|---------------------------------------------------|
| 76  | 🕸 بحرِظلمات کے پار                                |
| 76  | غزوة البحر كا آغاز                                |
| 77  | اے اللہ! گواہ رہنا                                |
| 77  | يورپ كے دو درواز ب                                |
|     | اصل حقد اركون؟                                    |
| 89  | وہ الیس ہے والیس کے والیس                         |
| 92  | 🕸 اٹلی کے دروازے پر                               |
| 96  | عرناطه كتكسال مين                                 |
| 96  | دوجنو نيول كااكفي                                 |
| 97  | احتساب، پوڻااور پيلے                              |
| 98  | ایار کابِ نظیر منظاهره<br>بها در باپ کم نصیب بینا |
| 100 | بهادرباب كم نصيب بينا                             |
| 102 | پنصيب حكران برنصيب حكران                          |
|     | تا تفاتی کی سزا                                   |
| 112 | 🗘 آخری مورچه                                      |
|     | اريخ اسلام كا ألمناك دن تاريخ اسلام كا ألمناك دن  |
|     | مورکی آخری آه مورکی آخری آه                       |
|     |                                                   |

| مغد                         | عنوان                             |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| ن کشیده                     | دوسراباب: دوز خ د                 |
| تسلط كاليس منظرادراسباب)129 | اصل روشلم سے مملے (امریکامی یہودی |
|                             | 🕸 کهیلاکی کهانی                   |
| 137                         | نے روشلم کی طرف                   |
| 139                         | الحچى اميد كاكناره                |
| 140                         | امریگوسے امریکا تک                |
| 141                         | دنیا کے بارہ جھے                  |
| 143                         | يبودن عورتول كے شوہر              |
| 144                         | وادي طور ميں گريدوزاري            |
| 145                         | نظریهٔ دائمی جدلیت                |
| 147                         | 🥸 سقوطِغر ناطہ کے بعد             |
| 147                         | تاریخ مسیحیت کاسیاه باب           |
| 148                         | نځی و تیا                         |
| 150                         | سامری شعبده باز                   |
| 150                         | محن تُش قوم                       |
| 151                         | جهاداورجدوجهد مل فرق              |
| 153                         | 🕸 سقوطِغرناطهے سقوطِ بغداد تک     |
| 163                         | 🚓 څک نه کرو جمار بے دعدول پر      |
|                             |                                   |

| صفحه | عنوان                                |
|------|--------------------------------------|
| 176  | 🗘 مماثلت جرى يا فطرى؟                |
| 190  | 🚓 گنِنگ: امر یکا کاقو می کھیل        |
| 200  | 🗘 آ نسوؤل کی شاہراہ                  |
| 209  | اس ورجینیا:منڈیول سے یو نیورسٹیول تک |
| 219  | 🖈 ایک امریکی پروفیسر کا تجزییه       |
| 227  | امريكاكى عالم اسلام يريلغار كيول؟    |
|      |                                      |
|      |                                      |

## انتساب

درخشاں اسلامی روایات کی امین \* دوایات کی امین \* دوایات کی امین \* دوامع قرطبه کی اس اکلوتے مینار کے نام جس پر چھائی حسرت وافسردگی بانچ صدیوں سے غازیانِ اسلام پانچ صدیوں سے خازیانِ اسلام کی راہ تک رہی ہے۔

#### مقدمه

## جنتِ كُم كَشنة كى تلاش

ہسپانیہ ہارے لیے جنت گم گشتہ ہے قوام یکا دوز خ دہن کشدہ۔ ہسپانیہ کو کھوکرہم جنت ارضی ہے محروم ہوئے اور امریکا ہے دوئی لگاکرہم نے خود پرجہنم کے درواکر سے جی ۔ ہسپ نیے کے سقوط اور امریکا کی دریافت میں جو مماثلت اور مناسبت ہے ہی رے محققین اور تاریخ نویبوں نے ہمیں اسے آگاہیں کیا۔ اس لیے ہم امریکا سے خیرخواہی کی امیدر کھتے ہیں تو بدخواہی کا آتش فشاں بھوٹ پڑتا ہے۔ دوئی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو من فقت آمیز دشنی کے کر یہ مناظر دیکھنے کو طبتے ہیں۔ ابھی اس کی بد بھی، بدعبدی اور بدسوکی پر ہمارا تنجب اور حسرت کی حد کوئیں بہتے گائی کہ بدمعاملگی ، بدگوئی اور نفرت آمیز بدسوکی پر ہمارا تنجب اور حسرت کی حد کوئیں بیٹے پاتی کہ بدمعاملگی ، بدگوئی اور نفرت آمیز دشنی میں ہماری تحقیر، استہز ااور عداوت کوئرر جی اس گئی ہے؟ اس کے مزان اور رو بے میں کیول میں ہماری تحقیر، استہز ااور عداوت کوئرر جی اس گئی ہے؟ اس کے مزان اور رو بے میں کیول ہم ہم سے دائی اوازاری پائی جاتی ہے؟ اس سب کھی کا جواب جس نکتے میں پوشیدہ ہے ہی سے دائی اوازاری پائی جاتی ہے؟ اس سب کھی کا جواب جس نکتے میں پوشیدہ ہے ہے کہ کا جواب جس نکتے میں پوشیدہ ہے ہے کہ کا جواب جس نکتے میں پوشیدہ ہے ہے کہ کا جواب جس نکتے میں پوشیدہ ہے ہے کہ کا بیاس کی نقاب کشائی کرتی ہے۔

مسلم امداور دنیا کی تمام مظلوم اقوام امریکا کے جابرانداور سنگدلاندرویے سے :
ان اور شکوہ کنال ہیں ....لیکن ہمارے مخفقین، تاریخ دان اور اویب اس بات کی

وضاحت سے غافل یا قاصررہے ہیں کہ اس امریکی سائیکی کے پس بردہ عوامل واسباب کیا ہیں؟ اور کیا و وعوامل واسباب اس نوعیت کے ہیں کہ جوانی حسن سلوک میا درگز روچیثم یوشی ہے ان کا از اله یا اماله ہوسکتا ہے۔ اس کا واضح ، دوٹوک اورحتمی جواب بیہ ہے کہ بیاسباب دائمی ہیں اور ان کا از الہٰبیں ہوسکتا۔۔۔۔۔لیکن ہمارے اہل قلم کی بیہ بہت بڑی کو تا ہی تھی کہ وہ اس کی بات کوصاف لفظوں میں کھول کرتو کیا، بین السطور میں گھول کربھی بیان نہیں کر سکے جس کاخمیاز ومسلم امد بھکت رہی ہے۔ یہ کتاب جن مضامین کا مجموعہ ہے ان بیں اپنی بساط کے مطابق کسی حد تک اس کوتا ہی کی تلافی کی کوشش کی گئی ہے۔اس کو پڑھانہ جائے مصرف سونکھ لیا جائے توسمجھ آسکتا ہے کہ امریکا کی دوئتی ، دوئتی نبیس ،خودشی ہے۔اس کی امداد ایسا جان لیواز ہرہے جس کا تریات نہیں۔اس کے قرضے ایسا جال جیں جن سے نکلنے کے لیے جتنا پھڑ کا جائے گااس جال کے تارا تناہی بدن میں تھتے جا کیں گے۔امریکا پرخودمشہور یہودی رہنما اورامریکی وزیرخارجہ بنری سنجرنے جوتبمرہ کیا تھااس سے اچھا تبمرہ مکن نہیں۔ایس نے کہا تھا:''امریکا کی مشمنی کا تو ژکیا جاسکتا ہے کیکن اس کی دوئی کا علاج کسی کے لیے ممکن نہیں۔'' دوسرے لفظوں میں امریکا کی دشمنی مول لے کر جیا جاسکتا ہے لیکن اس کی دوئ کا شکار ہوجانے کے بعد باعزت زندگی کا کوئی امکان نبیں۔ کاش ہماری قوم کوبد بات سمجھ میں آجائے۔ بیمنتاس وقت ٹھکانے لگ سکے گی۔

امریکا کوعالمی قیادت کا ہوکا ہے کین اس کے لیے جس اخلاقی بلندی ، وسعت نظری اور انسانی رو بوں ہے آ رائنگی کی ضرورت ہے، نہ صرف ہے کہ امریکا اس کے عشر عشیر کوئیں بہنچتا بلکہ اس حوالے ہے اس قدر پستی کا شکار اور ایسے بدترین ریکارڈ کا حال ہے کہ اسے عالمی قیادت کے منصب پر فائز کرنا تو کجا ، عالمی پراوری کی پچھلی صفوں ہیں شال کرنا کل نظر ہے۔ اس کی وجہ بوچھی جائے تو وہ سیدھی سیدھی گنتی ہے جھے میں آ سکتی ہے۔ چنگیز خان کی

گردن پر 34 ملین اور ہلاکوخان 5 صرف 4 ملین افراد کا خون بتایا جاتا ہے۔ تیمورلنگ ک خون آ شام ہلوار 14 ملین کا خون پی گئی جبکہ جرمن تازی رہنماایڈ ولف ہٹلرکو 21 ملین کا جان لیوا بتایا جاتا ہے۔ بیکل 73 ملین افراد ہوئے جبکہ امریکا کے ذمہ اب تک (2007ء مراد ہے) 173 ملین افراد ہوئے جبکہ امریکا کے ذمہ اب تک (2007ء مراد ہے) 173 ملین افراد کا آئی بلاشک وشبے ٹابت ہے۔ حساب جوڑ لیں:

| 100 ملين | بيدا تذيز   |
|----------|-------------|
| 60 ملين  | افريقن      |
| 10 كمين  | ويت نامي    |
| 2 كملين  | افغان       |
| 1 کمپین  | عراتی       |
| 173 كمين | كل فردجرم . |

اب آپ بی بتائے کہ اگر 73 ملین مظلومین کے قاتلوں کو''انسانیت کا قاتل''کہا جاتا ہے تو 173 ملین مظلومین کے قاتلوں کو''انسانیت کا قاتل''کہا جاتا ہے جبکہ تا حال اس کی خون آشای کا سلسلہ جاری وساری ہے!!؟؟

ایک اور نکتے کی طرف آئے: امر ایکا کے اعلان آزادی (1776) سے 2005ء تک امریکی مسلح انواج 220 مرتبہ اقوام عالم کے خلاف جارحیت کی مرتکب ہوچی ہیں۔ ان دوسوتیس سالوں میں دوسومیس مرتبہ جارحیت کے ارتکاب کی میشرے کی بلک کی شرح جارحیت ہے گئی گناہ و بیادہ اور بیشتر صورتوں میں گئی سوگناہ زیادہ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکا شمن ملکوں پر بمباری کا مرتکب ہوچکا ہے۔ ان عما لک میں چین (دومرتبہ) گوئے مالا (تمین مرتبہ) کوریا، انڈونیشیا، کیوبا، کا گئو، بیرو، سوڈان، افغانستان لاؤس، ویت نام، کمبوڈیا، گرینیڈا، مرتبہ) کوریا، انڈونیشیا، کیوبا، کا گئو، بیرو، سوڈان، افغانستان لاؤس، ویت نام، کمبوڈیا، گرینیڈا، لبنان، لیبیا، السالویڈور، نکارا گوا، پانامہ، عراق، (دومرتبہ) اور یوگوسلا دیپشائل ہیں۔ لبنان، لیبیا، السالویڈور، نکارا گوا، پانامہ، عراق، (دومرتبہ) اور یوگوسلا دیپشائل ہیں۔ ایک طرف تو امریکا عالمی رہنما، قائد، متسلط اور اس کرہ ارض کے خزانوں کا ما فک

ہونے کے لیے بے چین ہے قو دومری طرف ہمارے تھران اس کی کا سرایسی اور جی حضوری ہیں اپنی قوم کی نجات ور تی مضم سیحتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے اپین کے ستوط کا ذمہ دار بدنصیب اور بدعمل ،عیسائیوں کا کا سرایس تھران ابوعبداللہ اپنی قوم ہے کہنا تھا کہ میس پچھ (عیسائیوں ہے کا سرایس تھران ابوعبداللہ اپنی قوم ہے کہنا تھا کہ میس سب پچھ (عیسائیوں ہے تعلقات ، ان ہے معاونت طبی اور آخر بیس رحم طبی ) بیس تمبارے فائد ہے اور تمباری نجات کے لیے کر رہا ہوں جبکہ در پردہ خط و کتابت ہیں وہ ذاتی مراعات زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کے لیے قدا کرات کو طول دیتا رہنا تھا۔ ہم بھی آئی "سب زیادہ سے زیادہ طلب کرنے ہیں اور بھی "چین کی گھڑ" کی فالح میں ذاتی مراعات کی فہرست پر بحث کرتے ہیں اور بھی "چین کی توف سے کام ذشمن کا کرتے اور نام وطن کا لیتے ہیں۔ اس کتاب کی اہم ترین خصوصیت سے ہے کہ دہ جمیں تاریخ کے آئیوں ہیں اس طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہے بھینے اور طرح کے مناظر دکھاتی اور اس جیسے انجام سے ڈراتی ہے جس کا سامنا خود کو ناگز ہے بھینے اور حسالوطنی کا راگ الا پ کرمفا دات ہؤر نے دوالے تھر انوں اور ان کی ہل پہنداور آرام طلب عوام کو کرنا پڑا تھا۔

زیر نظر کتاب میں تاریخ کے گمشدہ اوراق میں پوشیدہ مخفی حقائق، اعداد وشار، تجزیے وتیم سے اور پھی پش کوئیاں ہیں۔ کوئی بھی مصنف اپنی کتاب کے مقد ہے میں کی دوسری کتاب کا تقد رف نہیں کردا تا..... کیئی ہماری آخری خوض اور ہمارا اولین ہوف تو اللہ کی رضا اور حضور پاکستان اللہ علیہ دسلم کی امت کی بھلائی ہا سے اس لیے اس روایت کوتو ڈیٹے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ دیندہ جب اس موضوع کی کھوج میں نگلاتھا اس وقت ہے آئے تک اس موضوع پر بندہ کو ..... اپنی جبتو اور علم کی حد تک ..... ایک بی کتاب اس قدر اپنی جبتو اور علم کی حد تک ..... ایک بی کتاب ملی ہے اور چی تو یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب اس قدر معموری سے افزا اور قابل قدر شخصی وستا و بزات ہے آ راستہ ہے کہ آخری کتاب بلکہ اس موضوع پر مندہ معموری سے افزا اور قابل قدر شخصی وستا و برات ہے آ راستہ ہے کہ آخری کتاب بلکہ اس موضوع پر مند آخری کتاب بلکہ اس میں ادب

اور تحقیق کے امتراج سے جو شاندار کام کیا گیاہے وہ اس قدر لائق تحسین اور قابل داد ہے کہ مصنف کو بلاشہ کسی اعلیٰ الوارڈ کا حقدار بناتا ہے۔ میرے اس تجرے جس اگر کسی صاحب کو مبالغہ محسوں بوقو وہ اس کتاب جی دی گئی دستاویزات کا عکس اور تصاویز بی دیکھ لے۔ اسے اندازہ ہوجائے گا کہ بی تجبرہ مبالغہ آمیز نہیں بلکہ کفایت شعاری پرجنی ہے۔ بندہ کے مضاجین مضرب مومن جس متذکرہ بالا کتاب کی اشاعت سے کم از کم تین سال قبل شائع ہو بھے تھے لیکن کتاب کی اشاعت کے ایک سال بعدا کشے ہو سکے اس لیفتش اڈل وہ بی کتاب بعنیٰ 'ہوئے تم دوست جس کے ' ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر جن حقی اور طفع کا پہت ہے۔ شفیق کتاب بعنیٰ ' ہوئے تم دوست جس کے ' ہے۔ مصنف ہیں ڈاکٹر جن حقی اور طفع کا پہت ہے۔ شفیق کی سینر چوک گڑھی شاہولا ہور۔ فون 16 کا 20 ملے وہ کے ۔ میر حال بندہ نے جو حوالے اور کے سینر چوک گڑھی شاہولا ہور۔ فون اس موضوع پڑھش ثانی ہے۔ بہر حال بندہ نے جو حوالے اور عشراسات حقی صاحب کی کتاب سے لیے ہیں اُس کے لیے ان سے با قاعدہ اجازت لی گئی تعلی افتیاسات حقی صاحب کی کتاب سے لیے ہیں اُس کے لیے ان سے با قاعدہ اجازت لی گئی تھی۔ بندہ اس پران کا تہدول سے منون ہے۔

کابوں کے ابواب اور عنوانات ہیں تناسل ہوتا ہے کین ذیر نظر کتاب چونکہ تقریبا پانچ سال کے عرصے میں لکھے گئے متفرق مضامین کا مجموعہ ہاں لیے اس میں ندابواب ہیں اور نہ مر بوط تسلسل ......البتہ عنوانات میں خاص قتم کا ربط ضرور ہے جو پڑھنے کے بعد ہی محسوں کیا جاسکتا ہے۔ اس تحریم میں امریکی دوز نے سے چھنکارے کا جذبہ آئی شدت سے کار فرمانہیں جتنا کہ ہسپانوی جنت کم گشتہ کے حصول کا محرک اثر انداز ہے۔ یہ سب پجھاللہ کے نام پر،اللہ کے کہ ہسپانوی جنت کم گشتہ کے حصول کا محرک اثر انداز ہے۔ یہ سب پجھاللہ کے نام پر،اللہ کے بیادر اللہ کے مظلوم بندوں کی آگائی کے لیے ہے۔ اللہ کرے ہم اس جنم کو سرد کر کے اس جنت تک بنج سکیں جو بن ذیاد کے وار توں کے قدم چوہے کے لیے ترس رہی ہے۔

شاہ منصور مناور میں دور توں کے دور توں کے تو مے کے لیے ترس رہی ہے۔

عشرةَ اول: رمضان ٢٨ ه

بهلاباب



### داستان سرفر وشول کی

#### بهادری کاصِله:

سیساتویں صدی ہجری (تیرہویں صدی عیسوی) کی ابتدا کی بات ہے۔ شاہان خوارزم کی قوت عروج پرتھی۔ وہ ایران وخراسان اورشام وعراق پر قابض ہے اورایشیا کی متمام اسلامی سلطنقوں کو فتح کر لیمنا چاہتے تھے کہ عین اس وقت جب وہ اپنا ارادے کی متحکیل کے قریب تھے، تا تاریوں کا فقنہ برپا ہوگیا۔ چنگیز خان اپنی تمام تر ہولنا کیوں کے ساتھا ٹھا اورسلطنت خوارزم کوختم کر ڈالا۔ یہاں کے قبائل اگر چہ بہت بہا دراور جہانبانی کی ساتھا ٹھا اورسلطنت خوارزم کوختم کر ڈالا۔ یہاں کے قبائل اگر چہ بہت بہا دراور جہانبانی کی اعلی صلاحیتوں کے مالک تھے گرتا تاریوں کے دیلے کا سامنا نہ کر سکے اور انہیں اپنی جان بچا کرمنتشر ہو جانا پڑا۔ بیقائل نسلا ترک تھے۔ انہی بھی سے ایک ترک مردار 'ارطغرل' کا قبیلہ بھی تھا جو اپنا وطن چھوڑ کر سلطان علا کالدین سلجو تی کے پاس پناہ لینے اس کے پا یہ تخت قوید (موجودہ ترک) کی طرف جارہا تھا۔ بیہ جماعت جو صرف چارسو کے لگ جمگ گر انوں پرمشتمل تھی ، جب راستہ بھی انگورا تا می مقام پر پنچی تو اے ایک جرت انگیز نظارہ و کیھنے کو پرمشتمل تھی ، جب راستہ بھی انگورا تا می مقام پر پنچی تو اے ایک جرت انگیز نظارہ و کیھنے کو برمشتمل تھی ، جب راستہ بھی انگورا تا می مقام پر پنچی تو اے ایک کرور پڑ رہی تھی اور دوسری برمشتمل تھی ، جب راستہ بھی انگورا تا می مقام یو بنگی تو اے ایک کرور پڑ رہی تھی اور دوسری برمشتمل تھی ، جب راستہ بھی انگورا تا می مقام یو بنگی تو اے ایک کرور پڑ رہی تھی اور دوسری برمشتمل تھی ، جب راستہ بھی انگورا تا تی مقام نے ان بھی سے ایک کمزور پڑ رہی تھی اور دوسری برمشتمل تھی مقام یہ برمشال تھی مقام کو برمی تھی اور دوسری برمیں ہو برمی تھی ہور دوسری برمی تھی اور دوسری برمی تھی دونو جس مصوری برمی تھی دونو جس مصوری برمی تھی ہور دونو جس مصوری برمی تھی دونو جس مصوری برمی تھی دونو جس مصوری برمی تو ایک کی برمی تو ان برمی تھی دونو جس میں دونو برم

مضبوط ہونے کی وجہ ہے بڑھ جڑھ کر حملے کر رہی تھی۔ سر دار طغرل سے شدر ہا گیا اس نے كزور فريق كاساته دين كافيصله كيااوراي سوارول كي تضردت كے ساتھ ميدان ميں اتر آیا۔ بیدسته صرف حارسو جوالیس افراد برشتمل تھائیکن بیسب منجھے ہوئے شہسوار تھے۔ سروش زماند کے سبب آج سے اسے وطن سے دور بناہ کی تلاش میں تنے لیکن ان کی رگول میں ا ف تحیین کا خون دوڑ رہاتھا۔ بیاس جا نبازی سے فریق مخالف برحملہ آ درہوئے کہاہے تھوڑی دیر میں ہی میدان چھوڑ کر بھا گنایڑا۔میدان مار لینے کے بعدانہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کو انہوں نے بروفت اور غیرمتو قع طور برامداد کی وہ سلطان علا دَ الدین سلجو تی کی فوج تھی جسے تا تاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ سردارارطغرل اوراس کی جماعت نے اپنی نیک نیتی اور بہادری کے سبب انجانے میں جو کارنا مدانجام دیا تھااس کے صلے میں سلطان نے اسے انگورانا می شہر کے قریب وسیع جا گیرعطا کی۔ بدز رخیز علاقہ موجودہ استنبول شہر کے قریب تھااوراس کی ایک خصوصیت بیتی کہ بیقی سروم کے علاقے کی سرحد (ایشیااور بورپ کے تگم) پروا قع تھا۔ شريف النفس سردار:

سلطان علاؤ الدین بلوقی نے مردار ارطغرل کو یہ علاقہ و کر جہاں اس کے کارنا ہے کا اعتراف کیا تھا دہیں اس غریب الوطن ترک سردار کی ایک نی آز مائش شروع ہوگئ تھی۔ اس کا علاقہ بورپ کی بازنطینی سلطنت (سلطنت روما) کی سرحد پرتھ جہاں بور پی قلعہ داروں ہے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ بوڑ ھے ترک سردار کو بیسائیوں ہے شوق جہا دکی تکمیل کا موقع ہاتھ آگیا۔ اس نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی فطری شی عت اور بہادری کا ایسا سکہ جمایا کہ عیسائی اپنے علاقے میں سمٹے رہنے پر مجبور ہوگئے۔ اس کی پہم سے دریے نوحات کی ائیں دھاک بیٹھ گئی کہ بہت ہے۔ گرترک قبائل آکراس کے پر جم سے دریے نوحات کی ائیں دھاک بیٹھ گئی کہ بہت ہے۔ گرترک قبائل آکراس کے پر جم سے دریے نوحات کی ائیں دھاک بیٹھ گئی کہ بہت ہے۔ گرترک قبائل آکراس کے پر جم سے

جمع ہونے گے۔ایک مرتبداس کی قیادت میں مسلمانوں نے تا تاریوں اور بورنی عیسائیوں کی متحد ہ فوٹ کوشکست دی۔ بیدا بیک بیاد گاروا قعہ تھا جس پرخوش ہوکر سلطان علاؤالدین نے اے مزید جا گیرعطا کی اوراے اینے مقدمة انجیش (لشکرے ایکے تمله آور جھے ) کا سید سالا رمقرر کیا۔سلطان ملاؤالدین کے ملم پر ہلال کا نشان ہوتا تھا۔سر دارارطغرل نے اس کے نائب کی حیثیت ہے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا تو می نشان ہے۔987ھ/1288ء میں یہ بوڑھا سردار 90 سال کی عمر میں فوت ہوگیا۔اس کی وفات براس كابر الزكا غازي عثان خان تمي سال كي عمر بين اس كا جانشين بوا - بيسلطنت عثمانيه كا بانی اور سلاطین آل عنان کا بها تا جدار ہے۔ بیٹن عجیب دغریب خوبیوں کا مالک اور سادگی ، جفائشی ، خداتر می اور دیانتداری می قرون اولی کے مجاہدین کا کمل نموندتھا۔سلطان علاؤامدین نے اسلامی سلطنت کے لیے اس کی خدمات سے خوش ہوکرا ہے اعلیٰ خطابات ے نواز ااور اپناسکہ جاری کرنے اور جمعہ کے خطبے میں اپنا نام شامل کرنے کی اجازت بھی دی۔ غازی عثمان خان کے علاوہ سلطان کے ماتحت دیگرامرااس ہے ماغی ہوکرچھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم کر لیتے تھے گریہ اتناشریف النفس اوروفا شعارتھا کہ ان امراء ہے کہیں زیدہ طاقتوراورصاحب حیثیت ہوئے کے باوجوداینے باپ کی طرح آخروم تک سلطان کا وفادارر بااورا بی فتوحات ہے سلطان کی شان وشوکت میں اضافہ کرتار با۔ وفاداري كاانعام:

خداتعانی کواس کی وفاداری کاصلہ دینا اور اس سے کام لیما مقصود تھا چنا نچہ اس کی جمولی میں آگری۔ ہوا ہوں کہ بغورت اور بے وفائی کے بغیر نود بخو دیلجو تی حکومت اس کی جمولی میں آگری۔ ہوا ہوں کہ تا تاریوں نے سلطان علاؤ الدین سلجو تی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا (699ھ/1300ء) جس میں سلطان شہید ہوگئے۔ تا تاریوں نے اس کے لڑکے غیاث الدین کو بھی قبل کرویا۔

اس پرسلطنت بلجوقیہ کا خاتمہ ہوگیا۔ تمام بلجوتی ترکوں نے بالا تفاق سلطنت تو نیہ کے تخت پر غازی عثان خان کو بٹھایا اور اس کی اطاعت کا عہد کیا۔ اس طرح وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے عرصہ دراز تک ایشیا ہے بورپ تک دبد ہے کے ساتھ حکومت کی۔ جس کے سپوتوں نے قسطنطیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سپوتوں نے قسطنطیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بٹارت کے ستحق ہے۔ جس کو اگر اپنوں کی جفا کاری عین وقت پر پیڑہ میں چھرانہ گھو نہی تو بین ممکن تفا کہ وہ سارے بورپ سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام کے ذریکھین لے تین ممکن تفا کہ وہ سارے بورپ سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام کے ذریکھین لے آتے۔ جس کو خلافت عباسہ کے بعد مرکز اسلام کی حیثیت حاصل ہوئی اور اس کے فرمازواؤں نے ایسے کارنا ہے انجام دیے جو اسلام اور سلمانوں کے لیے باعث فخر رہیں گے۔

سلطان غازی عثان خان کنسل میں اللہ تعالی نے بڑے بڑے برڑے فاتحین پیدا کیے۔
اس کی وجہ بیتی کہ سلطان خود نہایت رحمدل، تنی اور خدا ترس شخص تفا۔ پھراس کی شادی بھی ایس فاتون سے ہوئی جو ایک خدار سیدہ بزرگ عالم کی صاحبز اوی تھی اور تقویٰ و پارسائی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔ پہلے ہم سلطان کے ذاتی اوصاف کا ذکر کرتے ہیں پھراس کی شادی کا داقعہ متا کہ علم ہو سکے کہ اس شطانت کے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت کے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلطنت سے بانی کے کن اوصاف کی بن پر خدا تعالی سلے اس کی اولا دستے اتنا کام لیا۔

#### ذاتى اوصاف:

سلطان عثمان خان میں وہ تمام اوصاف بائے جاتے تھے جوایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا خداداد ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح بھو تک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنالیتی تھی۔ اس کے عدل

وانصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی، اس کی عدالت میں ترک وتا تار،مسلم وعيسا ئي سب برابر تقے۔ رعابا کي بهبودي اس کا نصب العین اور ملک کي خوشخا لي اس کا تھمج نظر تھے۔ قرون اولی کے محابدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش ہے بکسر یا ک تھا۔ دولت اس نے بھی جمع نہیں کی ،تمام مال غنیمت غریبوں اور نتیموں کا حصہ نکا ہے کے بعد سیاہیوں میں تقسیم کردیتا تھا۔اس کے رہنے کا جومکان تھا اس میں سونے جاندی یا جوابرات کی تشم سے کوئی چربھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی، صرف ایک سوتی عمامہ، لکڑی کا ایک چمیہ ایک تمکدان ، چند خالص عربی گھوڑے ، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوزے اور بھیٹروں کے پچھ گلئے علم اور اسلحہ کے علاوہ بس بہی اس کی ساری کا تنات تھی۔ وہ نہایت نیاض،نہایت رخم ول اور نہایت مہمان نواز تھا۔ان خصوصیات کی وجہ ہے اس کی ہر دلعزیزی عام تھی، چنانچے سلاطین آل عثان کی تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تکوار جو ابھی تک محفوظ ہے،اس کے جانشینوں کی کمرے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ بدد یا بھی کی د تی تھی:'' خدااس میں بھی عثان جیسی خو بیاں بیدا کردے'۔ اشارهٔ نمین:

سلطان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کے شہرے قریب ابترونی نام کے ایک چھوٹے سے گا وک میں ایک خدار سیدہ عالم رہا کرتے تھے۔ مثمان اپنی نوعمری کے زمانہ میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جوشر افت اور نیکی میں اپنی مثمان آ پ تھی۔ ایک روز غازی عثمان نے اس کیلیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن میدہ م چونکہ درو بیٹ نہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو تبول نہیں کیا۔ اس درمیان میں چنداور ترک سرواروں نے بھی جوطافت اور و جاہت میں مثمان سے بڑھے ہوئے تھے، ان خاتون سے شادی کی خواہش کی ، لیکن ان عالم نے ان کو عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، ان خاتون سے شادی کی خواہش کی ، لیکن ان عالم نے ان کو عثمان سے بڑھے ہوئے تھے، ان خاتون سے شادی کی خواہش کی ، لیکن ان عالم نے ان کو

بھی صاف جواب دیا۔ ایک رات غازی عثان نے یہ عجیب دغریب خواب دیکھا کہ ایک جا ند ہلال بن کران عالم کے سینہ ہے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کراس کے سینہ میں اتر آیا، بھراس کے پہلو سے ایک زبر دست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی جلا گیا، یہاں تک کہاس کی شاخیں بحروبر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ ہے نکل کر دنیا کے حیار بڑے دریا د جد، فرات، نیل اور ڈینوب بہدرہے تھے اور جار بڑے بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان ، کوہ طور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کوسنھالے ہوئے تھے۔ دفعۃ ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس در فت کی پتیوں کا رخ جوشکل میں تلوار ہے مشابتھیں ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ بیشہرجود وسمندروں اور براعظموں کے اتصال برواقع تھا ، ایک انگوشی کے مانندوکھ کی دیتاتھا جس میں دونیلم اور دوز مروجڑ ہے ہوئے تھے۔سلطان اس انگوشی کو پہننا ہی جا بتا تھا کہ اس كى آكھل كئى۔ بيدار ہونے كے بعداس نے بيخواب ان عالم سے بيان كيا، انہوں نے اے ایک اشار ہ نیبی سمجھ کراین صاحبزادی کوان کے نکاح میں دے دیا۔اس طرح اس خاندان کی بنیاد یژی جس کی قائم کرده سلطنت ایشیا ، پورپ اورافریقه تین براعظموں بر پھیلی ہوئی تھی اور جس کے شہرواروں کی ٹایوں کی گونج سے پوری کی راجدھانیاں کانیا کرتی خصرا-

#### دوتار يخيمو قعے

"مولاناصاحب!ایک بات کاجواب تودیجے۔"

" ضرورضرور! ہم فرصت ہے بیٹھے ہیں اور آپ کوئی اچھا موضوع چھیڑی تو ممکن ہے۔ چھاچھی اور کار آ مدگفت وشنید ہو جائے۔ "

''ایک سوال نے مجھے اور میرے کچھ دوستوں کو پریشان کررکھا ہے۔ میرا ایک دوست تومسلسل اس کے جواب کے لیے کوشاں رہتا ہے۔''

"آپارشادفرمائے،بندہ ہمدتن کوش ہے۔"

" ترآن شریف میں آتا ہے: "اللہ بی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول سلی ابقد مایہ وسلم کو بدایت اور دین ش کے ساتھ بھیجا تا کدا ہے تمام اویان پر غالب فرمائے اوراس امر پر گوائی کے لیے اللہ رب العزت کافی ہے۔ " (الفتح: 28) اس آیت مبار کہ میں بھی اسلام کے "نذلب کفی" کی جو بشارت دی گئی ہے، یہ کب پوری ہوگی؟ کیا تاریخ میں ایسا کوئی وقت آیہ ہے جب اسلام کو لیعنہ تمام فدا ہم پر، پورے کرہ اوش کے اویان پر" نظیہ گفی" عاصل ہوا ہو؟"

"آپ نے بڑااہم اور دلچیپ سوال کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سوال کے جواب میں ہم جیسے راہ چلتوں کالب کشائی کرنا زیبانہیں ویتا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے گر اب کشائی کرنا زیبانہیں ویتا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے گر اب کشائی کرنا زیبانہیں ویتا، چھوٹا منہ بڑی بات ہے اب کہ خوصت میں تھی کے لیے بیش کرنا میں جو پچھ تلاش وجیتو کے بعد بجھ میں آیا وہ اہل علم کی خدمت میں تھی کے لیے بیش کرنا جا ہتا ہوں اور ان کی طرف سے رہنمائی کا منتظر ہوں۔''

" آ ب کواس حوالے ہے اب تک کیا کچھ کا میابی حاصل ہوئی؟"

'' بندہ ایک عرصہ تک اس بارے میں سر گرداں رہا۔ اس حوالے ہے ایک تاریخی معرکہ کے مقام کی درست تعین اور ایک دوسرے کر شاتی داقعہ کے کل دتوع کے لیے تقریباً تین سال سے تلاش میں ہوں ، ابھی بھی کھل تحریری یا عکسی مواد تک رسائی نہیں ہوسکی۔ بہر حال اس امر کی تحقیق میں بعض اہلِ علم کا کہنا ہے کہ غلبہ ؑ دین ہے علمی اور فکری غلبہ مراو ہے اور امروا تع بیہ ہے کہ کمی اور نظریاتی اعتبار ہے دین اسلام اس وقت کا سُنات کا وہ واحد دین ہے جونقل وعقل ہمعروضی استدلال منطقی حقائق اور فطری تقاضوں کی بھیل کی تسوٹی پر پورااتر تا ہے۔ بیدہ واحد ندہب ہے جس کی بنیادی تعلیمات، جس کی آسانی کتاب، جس کے رسول ( صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کی سیرت اصل حالت میں محفوظ ہے، جس میں اتنازیا وہ اور و قبي تحقيقي بلمي ونظرياتي لنريج ياياجاتا ہے جس كى مثال دنيا كے سى اور ندہب ميں نہيں ملتى ، جس کے ماننے والوں نے اس کی اتنی ہمہ جہت اور متنوع علمی ونظریاتی خدمت کی ہے کہ اس کے ایک ایک جزئی مئلہ برکئی نئی کتابیں اور مقالے ملتے بیں اور جس کے بعض موضوعات برتو یوری یوری لائبر ریاں ال جائیں گی۔اگراس حوالے ہے دنیا کے دوسرے بڑے مذا ہب برنظر ڈالی جائے تو ملمی و تحقیقی اعتبارے ہم ان کو بہت چیچے پاتے ہیں۔ان کا کل سر مایہ چند فدہبی واستانوں سے زیادہ کی تاریخی حیثیت نہیں رکھتا۔ان کے ندہبی علاء کی جمع بونجی چند گول مول اور ہر تاویل برمنطبق ہو جانے والی باتوں، غیرمتندقصوں اور گھڑی گفرانی رسوم کے بعد نتم ہو جاتی ہے اور ان کا فرہی لٹریچر انسان کی ترقی یافتہ فکر ونظر کی بلند پر دازیوں کا ساتھ نہیں وے سکنا۔ غیر آسانی اور چھوٹے چھوٹے علاق نئی نداہب کو تو چھوڑ ہے، آسانی نداہب جن کو انسانوں کی اکثریت مانتی ہے اگر ایک تعلیم یافتہ انسان میں سر مائے کی کثریت، وقعت اور جامعیت کو پر کھے تو وہ اس بات کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکے گا کرملم و تحقیق کی دنیا میں کوئی فرہب اسلام کا مقابلہ نہیں کرسکنا اور اس میدان میں اسلام کا غلبہ فی الواقع گئی اور کامل و کھل ہے۔''

"الكن كياسياى غلباس أيت عيم عبوم مين واخل بين ؟"

''باتی جہاں تک سیای اور مادی غلبے کاتعلق ہوتاری خیس کم از کم دومواقع ایسے
آئے تھے جب مسلمان واضح طور پراس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ اگر وہ باہمی اختلاف اور
مفاد پرتی سے اپنے آپ کو بچا لیتے تو آج وہ پورے کر وُ ارض کے اقتدار اور وس کل کے
مالک ہوتے لیکن جبکہ دو چار ہاتھ لب بام رہ گیا تھا ان کو باہمی اختلاف کی نحوست نے
آ جکڑ ااور ذاتی مفاد کی خاطر انہوں نے اجتماعی مفاد کو پس پشت ڈال دیا۔ اس گن وظیم نے
انہیں اس خیر و ہر کت سے محروم کر ڈالاجس کا پھل آج تک ان کی تسلیس کھارہی ہوتیں۔''
دو وکون سے دومواقع تھے؟''

ال موقع پران دونوں تاریخی اور انقلابی کھات کوال جلی میں قدر نے تفصیل ہے بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں نے لفزش کی اور اس کی سزا آئ بھی پار ہے ہیں۔ انسان کو تقدیر کے معالمے میں 'اگر ہگر' نہیں کرنی جا ہے کہ یہ شیطانی وساوی کاراستہ کھولتی ہے لیکن ان تاریخی حقائی کا تذکرہ اس تناظر میں کیا جاسکتا ہے کہ انسان ان غلطیوں کے اعاد کے اس تاریخی حقائی کا گذارش مرزاصد ہوں تک ملتی ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی جا ہے کہ قدرت نے ہمیں کر ہارش برغلبہ گئی کے بھر پورمواقع نہایت فیاضی ہے فراہم کے تھے اور قدرت نے ہمیں کر ہارش برغلبہ گئی کے بھر پورمواقع نہایت فیاضی ہے فراہم کے تھے اور

آج ہم طویل مغلوبیت اور محکومیت کا جوالمناک دور کاٹ رہے ہیں اور متعدد تحریکوں اور قربہ نوں کے باوجود نا کامی کا اندھیرا چھٹے ہیں ہا تا میسب اس اختلاف باہمی اور ذاتی مفاد پرتی کا وبال ہے۔

ان دو تاریخی اور فیصلہ کن لمحات میں ہے پہلا آج سے تھیک چھسوایک سال پہلے 20 جولا كى 1402ء بمطابق 16 ذى الحجه 805 ھ كوانگورہ كے ميدان يش چيش آيا تھا۔اس دن بہاں دومسلمان تاجدار جن میں ہے ہرایک اپنی اپنی جگہ برعظیم فاتح اور سیہ سالا رتھا، مسلمانوں کی شامع انمال کے سبب آپس میں نکرا مجئے تھے۔ان میں سے ایک مشرق کا فاتح تف اوردوسرامغرب كا-أيك كي عظيم الثان سلطنت مشرق مين قائم تقي اوردوسر ين في مغرب میں اپنی فتو حات کے برچم گاڑ رکھے تھے۔ اگر بید دونوں آپس میں اتحاد کر لیتے تو بّ سانی ساری د نیایراسلامی برچم لبرایا جاسکتا تھا۔ان دِنوںمسلمانوں کو بیشنبری موقع میسر تھا کہ وہ یورے کرہ ارض پر دین اسلام کو غالب کر سکتے تھے۔ان میں ہے ایک پورپ میں شاندارانداز بین فتو حات کی بلغار کرتا ہوا آسٹریا ،ہنگری ،سوئز رلینڈ ، جرمنی اور فرانس کوروند كرانگستان پنچنا جا ہتا تھا۔اس كى زبردست خواہش تھى ... جس كاوہ برمانا اظہار بھى كرتا تھ ۔ کہ اٹنی کے سب سے بڑے گر جے مینٹ پیٹر میں اپنے گھوڑ وں کو دانہ کھلائے۔اس کی ملغاراتی تنهلکہ خیز ہوتی تھی کہ اے' ملدرم' معنی''آ سانی پکل' کا خطاب خوداس کے جہا ندیدہ دالد نے دیا تھا۔ بورپ کے حکمران اس کی بہادری، بے خوفی عسکری مہارت اور تدبیر ومنصوبہ بندی ہے اس قدر سہے رہنے تھے کہ انہیں اینامستقبل اس کے گھوڑوں کی ن یوں ہے وابستہ دکھائی ویتا تھا۔ دوسری طرف مشرق کا نامورسیہ سالا رتھا جس کی تلوار کے سامنے اپنے پرائے کسی کوٹھبرنے کی مجال نہتھی۔ وہ وسطی ایشیا کو اپنی سلطنت میں شامل کرے ہندوستان برحملہ آ ور ہو چکا تھا۔اس کی آ زمودہ کارفوج کے سامنے سارا ہندوستان

تھالی میں رکھی گڑی گاجر ہے زیادہ اہمیت نہ رکھتا تھا۔ وہ جا ہتا تو مشرق کی طرف بڑھ نکاتہ اور یور \_ چین کواسلامی مملکت میں شامل کر کے بچیرۂ جایان تک جا پہنچتا اور آج کی صنعتی ترقی کے مراکز کوریا، جایان، تائیوان، فلیائن اور سارامشرق بعیداس کی تلواریلے ہوتا۔اس وقت کی معلوم د نیابس اتن ہی تھی۔مشرق اورمغرب کی ان آخری حدول پراسلام کا برجم بلند ہونے کے بعدان براعظموں کوبھی اسلام کی روشنی نصیب ہوتی جو بعد میں دریافت ہوئے مثلًا امريكا اور آسٹريليا. .. مگر راستے ميں انگوره كا ميدان حائل ہوگيا۔ اس جگه اسار مي دني کے دوبلندم ونیہ حکمراں ، دومشہور فاتح اور دونامور جنگ آنر ماآپس میں نکرا گئے۔ان کا باہمی مکراؤ دوغضبنا ک شیروں کے تصادم کی ما نند تھا جس کا بتیجے یقینی طور پرایک کے خاتیے کی شکل میں ہوتا۔اگر بیکسی ایک فرویا حکومت کا خاتمہ ہوتا تو بات اتنی اُلم انگیز اور افسون ک نے تھی كهكوني بھى دوسرافرد ياحكومت اس كى جگد پر كرسكتى تقى ، رنج وغم اس يات كا ہے كماس دن اسل می دنیا کی وہ تمام امیدیں بھی فنا ہوکر انگورہ کے میدان میں دفن ہوگئیں جو اِن دونوں عظیم فاتحین کی ذات ہے وابستنھیں۔ان میں ہے ایک شکست کے صدمے سے چند ماہ بعد فوت ہوگیا، حالانکہ دہ 40 سال کا جوان رعنا تھا اور ابھی بہت عرصے تک اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرسکتا تھا۔ دوسر ہے کومقابل کی شکست کے بعد اپنی تنظی کا احساس ہوا اوراس نے اس کی تلافی کی کوشش کی لیکن عمر نے وفائد کی ، اس کی عمر 70 سال سے متجاوز ہو چکی تھی اور اس طرح اس افسوسناک جنگ نے ملب اسلامیداور اسلام کی ترقی واش عت كونا قابل علافى نقصان پنجايا جبكه بآساني اس سے بياجا سكتا تھا۔

سلطان بایزیدخان بلدرم (1389ء تا 1402ء) سلاطین آل عثان کا نامورسپوت تررا ہے۔ کسود (جی ہاں! وہی کسووجوآج مسلمانوں کے خون سے آتش زار بنا ہوا ہے اس جگہ مسلم نوں نے پورپ کی متحدہ افواج کوعبر تناک شکست دی تھی) کے میدان میں عثانی افواج کی شاندار فتح کے بعد عین میدانِ جنگ میں تاج و تخت کا وارث بناتھا۔ اس کے وابد سطان مراد اول فتح کے بعد میدانِ جنگ میں ایک قیدی عیسائی سردار کی دھو کے بازی اور مکاری سے شہید ہو گئے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد سلطان بایز بدکی جنگی قابلیت اور مشہور زمند میری و بہاوری کے سبب تمام ترک سرداروں نے اسے میدانِ جنگ میں ہی باما تفاق سلطان شلیم کر کے اس کی صلاحیت اور قابلیت کا اعتراف کرلیا تھا۔

اس نے کسوو کی جنگوں میں انتہا کی جرائت و شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا اور میں اس وقت جب ترک افواج کے قدم اکھڑنے گئے تھے، بیا بنا آئنی گرز لے کر بور پی عیسائیوں کی فوج میں گھیا اور کشتوں کے بشتے لگا کر عیسائی سور ماؤں کو جواپی فنج کو بیتی سمجھ بچے تھے، فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس سے قبل اس نے ایک مشکل معرکہ میں اس سرعت اور تیز رفتاری سے دشمن پر حملہ کر کے اسے تبس نہیں کر دیا تھا کہ اس کے باپ نے خوش ہوکرا سے بیدرم (ترکی میں 'تر سانی بجلی'' کو یلدرم کہتے ہیں) کا خطاب دیا تھا۔ جو بعد میں اس کے بام کا حصہ بن گیا۔

یہ پہلاعثانی عکمران تھا جس نے مصر کے عمامی خلیفہ متعصم باللہ سے اپنے کیے سلطان کا خطاب حاصل کیا۔ اس سے قبل کے عثانی فرمانروا'' امیر'' کہلاتے تھے (اگر چہ مؤرفین نے انہیں بھی سلاطین ہی لکھا ہے) اس طرح ''خلافت'' عثانیہ کی بنیاد میں اس سلطان کی تد ہیراورا الجیت کا بڑا وظل تھا۔

جنگ کسوو میں فتح کے بعد عثمانی عازیوں کے لیے ہنگری راستے میں پڑے پھرک مانند ہوگ تھا جسے وہ جب چا ہتے ایک ٹھوکر سے اپنی سلطنت میں شامل کر لیتے۔ فررایورپ کا نقشہ دیکھتے! ہنگری کے بعد رہ بی کیا جا تا ہے۔ سوئز رلینڈ ، فرانس اور پھر آ گے اسپین جہ ب پہلے ہی مسلمانوں کی حکومت تھی۔ اس طرح یورپ کے مشرق ومغرب سے مسلمان اسے روند کرفتح کر لینے اور بعد کی صدیوں میں یور پی استعاد کے ہاتھوں گلومیت کی اس ذات سے محفوظ رو سکتے تھے جس کے اثر ات آج تک باتی ہیں۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس وقت ہنگری کے بادشاہ جسمنڈ نے تمام اہلِ یورب اور بوپ اعظم سے حدد کی ابیل کی۔ چونکہ سب کو اپنا وجود خطرے میں محسوس ہور ہاتھا اس لیے سلیبی جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور تمام یورپ کے نامور سور مانہ ہی اور قومی جوش وجذ بے سے ہنگری کے دفاع اور یورپ کو تمام یورپ کے نامور سور مانہ ہی اور قومی جوش وجذ بے سے ہنگری کے دفاع اور یورپ کو ترک مجاہدین سے آزاد کروائے کے لیے اکشے ہوگئے۔ یہ بہت بڑا عیسائی اتحاد تھ اور اس میں شریک کمانڈ روں کوائی فتح کا اس قدریقین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈینگیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ روں کوائی فتح کا اس قدریقین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈینگیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ روں کوائی فتح کا اس قدریقین تھا کہ وہ نعوذ باللہ یوں ڈینگیس مارتے تھے:

میں شریک کمانڈ روں کوائی وہ واسے اپنے نیز دن پرتھام لیس گے۔''

انہوں نے فتح کے جشن کے لیے تاج گانے والی مورتوں کو بھی ساتھ لا یا ہوا تھا، جن کی عشوہ طراز ہوں کے سبب فوجی قرارگاہ کسی نشاط انگیز تفری گاہ کا منظر پیش کررہی تھی۔ سلطان بایز بداس زمانے میں ایشیائے کو چک (کو چک بمعنی چھوٹا، موجودہ ترکی، آرمیدیا اور آذر بائیجان وغیرہ کے علاقے کو ایشیائے کو چک کہتے تھے) گیا ہوا تھا۔

صلیبی انگر کا ارادہ تو بیتھا کہ دہ اس کی غیر موجودگی جس عثانی دارالخلافہ کوروندتے ہوئے شام جا پہنچ اور پھر فلسطین پر قبضہ کر کے بیت المقدی کومسلمانوں ہے جیس لے لیکن وہ راستے جس نکو پولس کے قلعے جس الجھ کر رہ گئے۔ یہاں کے ترک کمانڈر بوغلنیگ نے جیرت انگیز اور زبر دست مزاحمت کے ذریعے اس عیسائی سیلا ب کو بورپ جس بی اس وقت تک الجھائے رکھا جب تک کے سلطان بایزیدا پی برق دفنارفوج کے ساتھ وہاں پہنچ نہ گیا۔ سلطان کی سرعت اور تیز رفنارفق وحرکت و سے بی ضرب المثل تھی وہ اسے بہادر سردار کی وفاداری سے متاثر ہوکر آئدھی اور طوفان کی طرح کو پولس آپنچ یا اور اس عظیم الشان سنگر کو اس کے گھر جس گھیر لیا جو اگر عثانی علاقوں جس سلطان کی ہے جبری جس بھیے جا تا تو

ز بردست نقصان ہوتا۔

عوبی سرورہ ورہ جغرافیے میں میں واقع ہاورای نام ہے مشہور ہے۔
23 تعدہ 798 ہ برطابق 24 ستبر 1396ء کو عیسائی سور ما دریائے ڈینیوب کے کنارے ای میدان میں وسترخوان پر بیٹھے خوش گیاں کررہے سے کہ اچا بک انہیں یہ اطلاع کمی کہ سلطان بایزید خان کی افواج قریب آپنی ہیں۔ ان کواس غیرمتوقع آفت ہے بڑی جیرت ہوئی۔ ان کواس غیرمتوقع آفت ہے بڑی جیرت ہوئی۔ انہوں نے اپنی کٹر ت اور طاقت کے بل ہوتے پردل میں پہاخیال میالیا تھا کہ سلطان آبنائے باسفوری کوعور کرنے کی جرائت بھی نہرے گا گریماں صورت مالیا تھا کہ سلطان آبنائے باسفوری کوعور کرنے کی جرائت بھی نہرے گا گریماں صورت حال یقی کہوہ ان کے گھر میں ان کے سر پر آپنجا تھا۔ مؤرض کے مطابق صلیبی لشکر کے مالی یقی کہوہ ان کے گھر میں ان کے سر پر آپنجا تھا۔ مؤرض کے مطابق صلیبی افواج مثلف یور پی سمتوں سے جمع ہوئی تھیں ، وہ سب کی سب نہایت تج بکار اور بار ہا کے جنگ آزمودہ سپایوں اور سالاروں پر مشمل تھیں۔ اس وقت گویا سارے یورپ کے بہترین اور شخیہ جنگوم سلمانوں کو یورپ سے نکا لئے کے لیے سلمی جھنڈ ہے کے بیچ جمع ہوگئے شھاور منتیا گھندس سے پہلے کی مقام پر دکئے گوآ مادہ نہ تھے۔

سلطان بایزید خان اپ 40 ہزارمجاہدوں کوڈیٹھ لاکھ سے زائد جنگہوؤں پر مشمل کھر سلطان بایزید خان جانتا تھا۔ اس نے اپنی با قاعدہ فوج ہیچے رکھی اور '' بنی جی ک'
کمل کشکر سے کڑانے کافن جانتا تھا۔ اس نے اپنی با قاعدہ فوج ہیچے رکھی اور '' بنی جی ک'
دعثانی افواج کے مشہور زمانہ کما غروز وستے ) اور سواروں کا ایک دستہ آگے بر ھایا۔
عیسا نیوں نے آئیں لائم کر تر سمجھتے ہوئے زور دار ہلہ بولا اور آسانی سے آئیوں چیرتے ہوئے دور تک نکل گئے۔ آگے جا کر آئیس عثانی افواج کا با قاعدہ دستہ تر تیب سے کھڑ ا ہوا نظر آیا۔
دور تک نکل گئے۔ آگے جا کر آئیس عثانی افواج کا با قاعدہ دستہ تر تیب سے کھڑ ا ہوا نظر آیا۔
اب آئیس منطی کا حساس ہوالیکن وہ جوش میں استے آگے چلے گئے تھے کہ آب والیسی مشکل اسے آگے سلطان کی تر بیت یا فتہ تازہ دم فوج تھی اور پیچے وہ دستے جنہوں نے ان

جنگروؤں کو آئے جانے کا راستہ فراہم کیا تھا۔ عثانی مجاہدین نے ان ''ئیر جوش'' جنگروؤں کو چاروں طرف سے گھیرلیا۔ سب کے سب مارے گئے جو بچے قید کر لئے گئے۔ بھر سلطان بایزید، شاہ ہنگری جسمنڈ کے مقالبے کے لیے آئے بڑھا۔ متحدہ افواج نے ڈٹ کرمقا بلہ کیا گرید جنگ تین گھنٹے ہے آگے نہ چل کی۔ اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے بڑاروں سپائی مسلمانوں کی خوں آشام آلواروں سے کٹ کرفاک وخون میں ال گئے اور دس ہزارگرفتار ہوئے جن میں فرانس، آسٹریلیا، ہنگری کے بڑے بڑے نواب شہراہ سے اور سپ سالارشامل تھے۔

تکو پولس کی اس جنگ میں عیسائیوں کا ایبالشکرسلطان کے مقابے میں جمع ہوا تھا
جو ہرا عتبار سے کھل اور مضبوط تھا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کی ایسی زبروست طاقت جمع نہ
ہوئی تھی مگرسلطان بایزید نے اس کوشکست فاش دے کر پورپ کی کمرتو ڑ ڈانی۔ بورپ کے
پوچ چے پر اس کی دھاک جیٹے گئی اور متحدہ پورپ کے شکست خوردہ حکمرانوں کو بھین
ہوگیا کہ سلطان بایزید نے دوم کے مب سے ہڑ ہے گر جے میں اپنے گھوڑوں کو دانہ کھلانے
کا جوعزم فلا ہرکیا ہے، وہ ضروراس کو پورا کر کے دہے گا۔ بایزید کے لیے اب اس خواہش کی
مسکیس کوئی مسئلہ نہ رہی تھی لیکن اس نے پورپ کی طرف بڑھنے سے پہلے قیم قسطنطنیہ کا قصہ
پاک کرنا ضروری سمجھا کیونکہ بیر بار بار کے معاہدے کے باوجود بمیشہ عبدشکنی کر کے دشمنوں
پاک کرنا ضروری سمجھا کیونکہ بیر بار بار کے معاہدے کے باوجود بمیشہ عبدشکنی کر کے دشمنوں
سے بل جاتا تھا اور اسے یہ اطلاع بھی ملی تھی کہ قیصر نے اس کے خلاف امیر تیمور سے مدو
طلب کی ہے۔

چنانچاس نے باتکلف آگے بڑھ کر قطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا۔ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے مسلمانوں کا صدیوں پرانا خواب پورا کرسکتا تھا اور قسطنطنیہ کا مضبوط قلعہ سرتگوں ہونے کے بعد پاپائے روم کا مرکزی کلیساس

کے گھوڑوں کی اگلی منزل ہوتا جس کے بعد وہ شکست خور دہ پورپ کور وند کر سیدھا ارود بار
انگلتا نہینج کروم لیتا اور ہمپانیے کی دم تو ٹرتی مسلم سلطنت میں ٹی جان پڑجاتی گرمین اس
وقت جب اس جواں سال اور باہمت سلطان کے نیک ارادے تحیل با کر کر اوض کا نقشہ
بدلنا چ ہے تھے، عالم اسلام نے بیغمناک خبر سی کہ مشرق کا بوڑھا جنگجوا میر تیمور لنگ،
سلطان بابر یہ ہے دووو ہاتھ کرنے کے لیے ایشیائی ملکوں کوروند تا ہوائر کی کی طرف بوھا چلا
تارہا ہے۔

## بورپ کی دوند ہیریں

امیر تیمور لنگ جفائشی، سفاکی اور خون ریزی میں اپنے جدِ اعلیٰ چنگیز خان سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دخوں ایر اعتبار سے مشابہ تھا۔ چنگیز خان اسلام کا دخوں ایر اعتبار سے کیس رہے ہیں کہ دونوں کی تلوار عمر بحر مسلمانوں کا خون بہاتی رہی ۔ چنگیز خان کے ہاتھوں سلطنت بغداد کا چرانح گل ہوا اور تیمور نے بورپ میں وہ شمع روشن نہ ہونے دی جس کی کرنیں آج امر ایکا وآسٹر بلیا کومنور کررہی ہوتیں۔

قیصر قسطنطنیہ نے بھی بھانپ لیا تھا کہ سلطان بایزید خان میں وہ دم خم ہے کہ بیاس کے شہر کی ان فصیلوں پر ہلالی پر چم اہرا کر چھوڑے گا جواب تک نا قابل تسخیر خابت ہو کی تھیں، اہذا اس نے دہ دونوں تدبیریں آ زمائیں جو عیسائی سور ماؤں کا وطیرہ رہی ہیں لیون مسلمانوں کو اضافی کی لخاظ ہے کمڑور کرتا اور ان میں اختلاف پیدا کر کے آپس میں لڑوانا۔ جنگ کسود کے بعد سرویا کے بادشاہ نے بممال بھڑو ونیاز بایزید کا باج گزار بن کراپنی بہنا اس کے حرم میں داخل کر دی تھی۔ بور پی حکمرانوں کی جیجی گئی ان نازک اندام شنم ادیوں کامشن سے تھا کہ وہ کسی طرح عثمانی فرمانرواؤں کو عیاشی ، شراب خوری اور آ رام پرسی کی لت لگادیں،

بنداوہ بہادر حکمران جومیدانِ جنگ میں طاقتور سے طاقتور دشمن کو خاطر میں ندا ہے تھے،
ان' بنات انصلیب' سے جو' حبائل الشیطان' کا کر دارادا کر رہی تھیں ،مغلوب ہوتے چلے
گئے۔ ان عیسائی دوشیزاؤل کی اولین کوشش بیہ ہوتی تھی کہ سی طرح ان مجاہد اور درولیش
صفت سلاطین کے ہونٹول کوشراب سے آلودہ کر دیا جائے ، پھرا خلاقی پستیوں میں وہ خود ہی
گرتے چلے جا کیں گے کیونکہ حرام نوشی اور حرام کاری میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔

یور پی مؤرخین نے فخر کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ بایز بدعثانیوں میں وہ پہلہ حکمران ہے جو باوجود بہادر، جفائش اور سپا ہیا نہمز اج رکھنے کے یورپ کی خفیہ تدبیروں کا شکار ہوکر شراب نوشی کے جرم کا مرتکب ہوا اور جو کام یورپ کے فوجی اور سپہ سالہ رنہ کر سکے تھے وہ اس کی عصمت باختہ حسیناؤں نے کردکھایا۔

تیصر کی دوسری تدبیر مسلمانوں کی سادگی اور غیروں کی عیّاری کی شاہکار مثال ہے۔ اس نے بڑی عاجزی اور لجاجت کے ساتھ امیر تیمود کواپی خیرخوابی کا بقین درائے ہوئے سلطان بایز بدکے بارے بیں ایسا خطالکھا کہ کالفین کے لیے دہشت اور قوت کا نشان امیر تیموراس کے جال بیں آگیا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دوائی کہ آپ کے بال بین آگیا۔ اس نے بڑی دلسوزی سے تیمور کی توجہ اس طرف دوائی کہ آپ کے لیے اس دفت ہندوستان فتح کرنے سے زیادہ اہم چیز سلطان بایز بدے انقام بین ہے۔ آپ کی غیرت اور بہادری پر بیہ چیز داغ رہے گی کہ اس نے آپ کے دو باغی مرداروں (احمد جلائر اور بوسف ترکمان) کو پناہ دے رکھی ہے جو آپ کی ہے جن آپ کی ہے بڑا تی کے دو باغی مترادف ہے۔

وہ یورپ بیں اپن فتو حات بڑھانے کے بعد آپ کے ملک پر حملہ آور ہوگا اور فاتک عالم کہارئے گا۔ اس وفت ہے لی آپ کواس کی ایشیائی مقبوضات پر حملہ کر ویٹا چاہیے کیونکہ مدید قد قدرتی طور پر اس قابل ہے کہ آپ کی سلطنت بیں شامل رہے۔ اس بارے میں ہم ے جو خدمت ہو سکے آپ ہم کواس کے لیے حاضر پائیں گے۔ قیصر کی اس طرح کی ہوں نے تیمور کے وال میں اندر ہی اندرایسااٹر پیدائیا کہ اس کا دل ہندوستان ہے اچائے ہوگی۔ اغیار کا جو دوسر چڑھ چکا تھا، ہندوستان کا پُر اسرار حسن اور بیش بہا خزانے تیمور کے ہے کسی فتم کی کشش ہے عاری ہو چکے تھے اور بایز یدکو نیچا دکھائے بغیرا ہے اپنی زندگی برکاراور پھکی بیسکی محسوس ہونے گئی تھی۔

اس وقت تک وہ دتی کو فتح کرکے خاک کرچکا تھا اور دریائے گنگا کے کندے ہردوار میں پڑاؤ وَال کرمشر تی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھاجس کے بعداس کی تعوار کا رخ اس کے اپنے آبائی علاقہ منگولیا اور پھر چین، جاپان، کوریا، تا یُوان وغیرہ مشرق بعید کے مم لک کی طرف ہوتا مگر عیسائیت کا دار کام کرچکا تھا۔ اس نے نے نے قبضہ میں آئے ہوئے ہندوستان کو بغیر نظم و نسق کے بیوہ سہا گن کی طرح اجڑا ہوا چھوڑا اور پنج ب کے راستے سے سمرقند کی راہ لی۔ اس کے ساتھ ایک لاکھ ہندوستانی قیدی تھے۔ اب وہ بھی اسے بار لگتے تھے، اس نے ان سب کی گرون مروا دی اور اپنے پایے تخت سمرقند بینی کر بیزید سے دو و ہاتھ کرکے اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم دونوں میں سے دنیا کا فاتح بنے اور کہلوا نے کہ حقیق سمتی کون ہے؟

تقریبا دوسال قبل بندہ نے ''شیروں کا تکراؤ'' نام سے لکھے گئے مضمون میں اس المن ک معرے کی پچھ تفصیل لکھی تھی ، اس وقت ایک بریگیڈیئر صاحب جو عسکریت اور عسکری تاریخ ہے دلچین رکھتے ہتے ، کا خط موصول ہوا تھا جس میں انہوں نے انسائیکو پیڈی بر تانیکا کے چند شخوں کا علس بھیجا تھا جس میں ان سطور کو خط کشیدہ کیا گیا تھا جن کے مطابق متہ یہ نگار نے اس امر کا اعتراف اور تھمد این کی تھی کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید کی باہمی متہ یہ نگار نے اس امر کا اعتراف اور تھمد این کی تھی کہ امیر تیمور اور سلطان بایزید کی باہمی

جنگ عیسائی منصوبہ سازوں کی خفیہ تدبیروں کا نتیجتی مسلمانوں کی سادگی کوئی نئی ہوت نہیں گرافسوں اس پر کہ عیسائی مؤرضین نے قیصر کی اس فریب کاری پر بول تبعرہ کیا ہے: ''جنگ انگورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خدائے تعالی بالآخر عیسائیوں کے ساتھ ہے۔'' حسین دوشیزاؤں اور جھوٹ وفریب کے ذریعے حاصل ہونے والی کامیا بی کوائند تعالی کی مدد کا نتیجہ قراردینا بہت کمتر در ہے کی بات ہے۔

الغرض قصر مخضر 20 جولائی 1402 ء کووہ المناک دن آپہنچا جب ملت اسلامیہ کی امیدوں کو گھر کے چراغ ہے آگ لگ گئی۔ اس دن انگورہ کے میدان میں لڑی گئی جنگ تاریخ اسلام کی افسوسناک ترین جنگوں میں شار جوتی ہے۔ مسلم مؤرخین کا تلم یہاں پہنچ کر سیاہ خون کے قطروں ہے غم والم کے نقوش جب کرتا نظر آتا ہے۔ امیر تیمور جب سرقند سے چلا تواس کے ساتھ پانچ لاکھ سے زیادہ کا عظیم الشان لشکرتھا۔ اس نے انگورہ کے میدان میں پہنچ کریڑ اؤ ڈ الا۔

بنده کوجغرافید کی قدیم وجدید کتابوں میں اگوره کامحل وقوع صراحظ تو نہیں ملاالبت و اکتر حسین مؤنس کی کتاب 'اطلب تسادیخ الاسلام ''میں بیلفظ ہے:''ووقعت السمعوکة العاصلة بین الامنین عند أنقوة . ''(س:385)اس معلوم ہوتا ب کہ بیجگیز کی کے دارائکومت انقره سے قریب تھی یمکن ہائقره ،انگوره کی بدنی ہوئی شکل ہو۔ سلطان بایزید خان کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار فوج تھی جس میں سے اکثریت کووه مطحنظنیہ کے محاصرے سے ہٹا کر لایا تھا۔ دونوں طرف منجھے ہوئے آ زموده کاراور جنگ قصطنطنیہ کے محاصرے سے ہٹا کر لایا تھا۔ دونوں طرف منجھے ہوئے آ زموده کاراور جنگ آزما سیابی شے اور جیسا کہ بیسائیوں کوقہ تھی بہت زورداراور خوز یزمعر کے لڑا گیا۔

سلطان بایزید نے سپہری اور سپہ سالاری کے خوب خوب جو ہر دکھائے ، فتح یورپ کے لیے اس کی تیار کردہ خصوصی فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ایک اور پانج (بعض مورضین نے امیر تیمور کی فوج کی تعداد آٹھ لاکھ بتائی ہے گرپانچ سے چھ لاکھ کے ورمیان تو بقینی ہے ) کامقابلہ تھا ،اگر سامنے کا فرفوج ہوتی تو آج دنیا کی تاریخ میں ان عظیم اش دہوجا تا جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے گئی گن بڑے اش دہوجا تا جن میں تھوڑی فوج نے اپنے سے گئی گن بڑے لئکر کوشست دی تھی مگراس دن دونوں طرف مسلمان سے لہٰذا قلت کشرت پر غلبہ پانے کی بجائے اس کے ہاتھوں اُل کررہ گئی۔ سلطان بابزید کی قوت فیصلہ اور شجاعت و حکمت آج ہمی پہلے کی طرح تھی مگر تیمور بھی کچھ کم نہ تھا۔ اس نے اب تک ساری زندگی گھوڑ کے پیٹے پر گزارتے ہوئے اعلیٰ ترین فوجی کی ختم اللہ سے اور وہ نہا تھا اور آج کے دن عثانی فوجی کی طرف سے کئی مرتبہ تیموری اشکری صفیں تو ڑے جانے ہے باد جود اس بوڑ ھے سالار کے حواس بحل شخہ، قوت فیصلہ بختہ تھی اور وہ نہا بت عمدگی سے برموقع ہدایات جاری حواس بحل شخہ، قوت فیصلہ بختہ تھی اور وہ نہا بت عمدگی سے برموقع ہدایات جاری

دونوں مسلمان فریقوں میں سے بظاہر ایک نے فتح پائی لیکن درحقیقت دونوں ہار گئے تھاور فتح صرف پورپ کی ہوئی تھی جس نے سکون کا سانس لیااوراس کے نیم مردہ جسم میں پھر سے جان پڑ تئی۔ان دو نظیم المرتبت سید سالا روں کا آپس میں الجھناان ہی کی نہیں سرے مام اسلام کی پہپائی کا سبب ثابت ہوا۔ بید دونوں بے نظیر صلاحیتوں اور جوہر تا بل کے مالک تھے۔ جس طرح مشرق میں تیمور کا کوئی مقابل شرتھا ای طرح مفرب کی کوئی طاقت ، پر بدیدرم کی نکر نہ سنجال سکتی تھی ۔ مسلمانوں کی ایک عظیم بادشاہت مشرق میں اور دوسری مغرب میں قائم تھی اور ظاہری حالات وقر ائن صاف بتاتے تھے کہ بحرا لکا بل سے دونوں بحرا دوتوں تک مسلمانوں کی طیعت ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ الرا داوالعزم فاتح اور بہترین جرنیل ، عیسائیت کے بھینکے ہوئے جال میں الجھ گئے۔ یہ اگر ان نیت اور عداوت کا شکار نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو طرح دے جائے تو ان کا پھر بھی نہ اور ان کا پھر بھی نہ

گرتا البتہ جس ندیب کے بینام لیوا تھے اس کا اور اس کے مانے والوں کا پورے کرہ ارض پر بول بالا ہوجا تا مگرمسلمانوں کو ان کی بدا عمالی کی سز ابھی تو ملنی تھی چتا نچیہ بایزید کو شکست ہوئی اوروہ گرفتارہ وگیا۔

سلاطين آل عثمان كابيه جوانمر دسپوت چونكه غيرمعمولي طور برغير تمند اور حساس تها اس لیے شکست اور قید کی ذلت نہ سہد سکا۔ کہاں وہ بلند ہمت اور جوانمر دجو بورپ کے سپہ سالا روں کوآ زاوکر کے انہیں کہا کرتا تھا ہیں تم سے تمہارے شہروں ہیں آ کرلڑوں گا بتم ناحق یہاں آئے کی زحمت کیوں کرتے ہواور کہاں ہے ہی اور لاجاری کاعالم کہاس کےائے ہم ذہب نے بغیر کسی بڑی وجہ کے اس کالشکر تر بر کردیا، سلطنت کے جھے بخ ے کر کے مقامی سرداروں میں تقتیم کردیے اور اسے اس کے بیٹے سمیت قید کر کے ساتھ ساتھ لیے پھرتا۔سلطان ہایزیدخان نے فرار کی کوشش بھی کی گر کا میاب نہ ہوسکا۔ تیمورا سے ایک جگہ ر کھنے کی بجائے ساتھ ساتھ لیے بھرتا تھا جے بایز پرجیسا خود دارشخص برداشت نہ کرسکتا تھا۔ آ تھ ماہ بعد ہی وہ اس دنیا کی بے ثباتی کا مشاہرہ کرتے کرتے صرت ویاس کے عالم میں جان ہے گزر گیا۔ اگر انگورہ میں تیمور کو شکست ہوتی تو صرف اس کو ہوتی ،اس کے مقبوضہ مما لک کے مسلمانوں اور اسلام کا کچھے نہ گڑتا گرسلطان بایزید کی شکست مسلمانوں کی ان تمام تمناؤں اور کوششوں کے حسر تناک خون کی شکل میں سامنے آئی جو وہ فتح یورپ کے حوالے سے ایک عرصہ سے دل بیں رکھتے تھے۔

روایت ہے کہ تیمورجیہا سنگدل جس نے لاکھوں انسانوں کوا پنے سامنے مروایا تھ،
اس جوانمر داور جوال عمر سلطان کی موت پراپنے جذبات پر قابونہ پاسکا،اس کا دل بھر آیا اور
آ کھے سے نگلنے والے آنسوؤں نے گوائی دی کہ وہ اپنی تنظی پر رنجیدہ ہے گر اب کیا ہوسک تھ ؟ اس نے بایزید کی نفش عزت واحترام کے ساتھ اس کے بیٹے کے سپر دکی اور اسے رہا

کرویا تا کہ وہ اپنے عظیم باپ کو بروصہ لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلو میں سپرد خاک كر سكے۔ اپن منطى كى الفي كے طور براس نے جين كى فتح كاراده كيا مراس كى عمر 70 سال ہے متجاوز ہوچک تھی۔ وقت ہاتھوں ہے نکل گیا تھا۔اس ہے میمہم سرنہ ہوسکی ادر دوسال بعد وه بھی اس د نیائے نایا ئیدار ہے مندموڑ گیا۔اس طرح وہ دوحوصلہ مندادر فاتح حکمران جو آپس میں اتحاد کر کے ساری دنیا ہر اسلام کا ہر چم لبرا سکتے تھے، باہمی اختلاف کے وہال کا شکار ہوکرا ہے چیجے الی دنیا جھوڑ گئے جس میں بسنے والی ان کی اولا دہ ج دشمنوں کے رحم و كرم ير ہے اور قدرت كى طرف سے بار باركى تنبيبات كے باوجودائے دشمنوں كواوران كى ع اور کو بیجھنے یر آ مادہ نبیں۔ کسی زمانے میں مسلمان ایسے بلند مرتبہ ہوتے ہتھے کہ انہیں زیردام لانے کے لیے بوری کوائی شنرادیاں بھیجنی پر تی تھیں،اب دشمن کا کام اتنامشکل نہیں، بازاری عورتوں کی تصویریں ہی مسلمان نو جوانوں کو ورغلانے اور بہکانے کے سے کافی ہیں۔ بورب کی برآ مد کردہ فحاشی، بے حیائی اور با ہمی عداوت اور چیقاش نے کیسی بلندی ہے اٹھا کرکس پستی میں ہمیں دے مارا مگر ہم اب بھی اس عطارے دوالینے پرمصر ہیں جس کی کرم فر مائیوں کے سبب اس حال کو مہنیے۔

## لمحول کی خطا

### ذكرايك دن كا:

یورپ آج کل جدید علوم اور ہوشر با سائنسی ترقی کا گڑھ مجھا جاتا ہے، اور چونکہ
یہاں کا فدہب میسائیت ہے تواس واسطے سے میسائیت دنیا کا بڑا فدہب اوراسلام کا ایک بڑا
مدمق بل ہے۔ لیکن قارئین کیا آپ کومعلوم ہے کہ تاریخ بیں ایک وقت ایسا آگی تھ کہ
قریب تھا کہ شرق میں چین، جاپان کے علاوہ تا نیوان، فلپائن، کوریا وغیرہ اور مغرب میں
سارایورپ اسلام کے زیر سابی آجا تا اور چونکہ امریکا کو یور پی اقوام نے آباد کیا ہے اور یہی
لوگ میسائیت اور یہودیت کو وہاں متعارف کروانے کا سبب بنے ہیں، لبندا اگر یور پین
مسلمان ہوتے توامریکا پر بھی آئ اسلام کا پر چم لہرارہا ہوتا ۔ لیکن نویس صدی ہجری میں ایک
دن ایسا آیا کہ سوری طلوع ہواتو حالات کے ماور تھے لیکن غروب ہواتو اپنے ساتھ بہت کھ
لوگ عن کا ایک بڑا حصہ مغرب ہیں یورایورپ وامریکا اور شرق میں چین ہیان
دوئے زیمن کا ایک بڑا حصہ مغرب میں پورایورپ وامریکا اور شرق میں چین ہیان

### خراش داتعے اوراس دلسوز دن کا تذکرہ کریں گے۔ گنگا ہے تیج فارس تک:

آ انتوال صدی ججری کے اختیام اور وال صدی ججری ہے آیاز میں یا ماسدم کا منظرنا مديناته يوبانتن كدروت زمين يردونظيم وسر سلطنتين قامتنين برصغير اوروسط ايمها میں مشہور فاتھ کی تیور نئے تکمران تھا۔ اس کی سادوت و یوار چین ہے لے سر بنیر ہ کیسین کے یا س جار جیا تک اور دریائے 'اٹا ہے لے سرنیٰ فارس تک پہلی ہوئی تنی ساس کی زند ہی ہے ابتدانی سال این بمسایه تا تاری ام و سے جنک سرٹ میں گذرے۔ پینیتیس سال کی عمر میں اس نے ان سب وزیرَ سرے م قند واپنا یا یا آت بنایا اور اس بے عدفتو جات کا موسوسار شروع كيابس كي وسعت كرما منه سَندر، پنليز خان اور نيولين وسلطنتين حقير معلوم ; و تي میں ، اس نے پینتیس سال ہے ام مدت میں ستا میں مستیں فنتے سر کی شمیں اور نوش ہی غاندانوں ًوفناً سردیا تھا۔اس کی بیچیزت انگیز جبانمیسری صرف ذاتی شجاعت اوراعلی قوبی تا بلیت کا نتیجہ نہتی ، بلکہ اس کے تد براور ملکہ حکمرانی وجھی اس میں بہت کچھ وخل تھا ،اس کا مجموعہ قوا نمین جسّاس نے فوٹ ، مداہت اور مایت کے انتظام کے سے مرتب کرا و تھا ،اس کے مذہر اور سیجے غور وقکر کا ثبوت ہیش کرتا ہے۔ اس کے جاسوں مختف ہمیسوں میں جمعوصا زائزین اور درویشوں ئے ہاس میں ہرطرف کھو متے رہتے تھے اور ان کی مکمل رپورٹیس احتیاط ئے ساتھ دفتر میں درن کی جاتی تتھیں۔اس طرح تیمور واپنے دشمنوں کی قوت اور کنروری کی تین احداع بهم بنتیجی رزی تی ،اےانے سیانیوں پراس قدراقتدارہ مس تھ کہ و واس نے تھم یر ندصرف بڑی ہے بڑی تخی بر داشت کرئے اور اپنی جائیں ٹار کرئے برآ ۱۰۰ ہوجاتے تھے، بلکہ بین فتح کے موقع پراگرہ وتھم دیتا تو اوٹ مارے بھی ہاتھ کھینچ لیتے اور مال نغیمت ہے دست بردار ۔ و بہائے میں قطعا بئی و بیش نڈمرتے ۔ اپنے م<sup>اتب</sup> و ای نے ساتھا اس

کاسلوک شریفانداور فیا ضاندتھا، کیکن جولوگ اس کی مخالفت کرتے آئییں تخت سزا کمیں دیتا،
اس وجہ ہے مو زمین نے تبعرہ کیا ہے کہ تیمور نے وہشت انگیزی کوبھی فتح کا ایک خاص
ور بعد بن رکھاتھا، اور جوسز اکمیں وہ دیتا تھاان سے اکثر بیطا ہر ہوتا ہے کہ وہ کی فوری اشتعال
کا متبجہ نہ تھیں بلکہ پہلے ہے مجھ ہو چھ کر طے کی گئتھیں۔ بہر حال و نیا پراس کی دھاک بیٹے
ہوئے تھی ۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کی وہشت سے کا نیمتے تتھے اور وہ ملک پر ملک فتح کرتا
جواجاتا تھا۔

ر آسانی بجلی:

دوسری طرف بورب کی سرحد بر (بورب وایشیا کے سنگم بر داقع قیصر کی مملکت کو با زنطینی مملکت کہا جاتا تھا) بحرروم ہے بحراسود تک سلطنت عثانیہ قائم ہو چکی تھی جس کی سر براہی اس وقت سلاطین آل عثمان کے نامورسپوت سلطان بایزید بلدرم کے ہاتھ میں تھے۔ ترکی زبان میں 'بلدرم' کے معتی'' بجل' کے ہیں۔سلطان بایز بدفطری طور پر بے حد ولیراور بہادر تھااور جنگ کے دوران کی صاعقہ ا سانی کی طرح دشمنوں پرٹو ٹما تھا ،اس لیے اسے" بلدرم'' کا خطاب ملا تھا۔ اس نے اپنے والد سلطان مراد خان کی زندگی میں مختلف مواتع پر کار ہائے نمایاں انجام ویے۔خاص کر جنگ سوو ( جی ہاں! وہی کسوو جوآج جہاد اور بجرت دنصرت جیسے اعمال چھوڑ دینے کی وجہ سے متم کدہ بن گیا ہے، وہیں مسلمانوں نے بورے بوری کی متحدہ صلیبی فوج کوعبر تناک شکست دی تھی ) جس میں سارے بورپ سے صیببی افواج اکٹھی ہوکرمسلمانوں ہے جنگ کے لیے آئی تھیں، میں اس نے غیرمعمولی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کر کے اتحادی افواج کو شکست سے دو جار کیا تھا۔ اس جنگ کے اختیام پر اس کے والد سلطان مراد ایک عیسائی ہردار کے دعوکہ اور فریب سے شہید ہو گئے۔ ہوا یوں کہ شکست خور دہ عیسائی افواج میں سے سرویا (موجو دسربیا) کے ایک سردار

نے بھاگتے بھاگتے گھوڑا موڑا اورمسلمانوں ہے درخواست کی کہ مجھے زیرہ گرفتار کر کے اسینے سلطان کے بیاس لے چلو۔ میں عیسائیوں سے تنتفر ہوں اور سلطان کو بعض اہم اور نهایت ضروری راز کی با تمی بتانا اور دین اسلام قبول کرنا جابتا ہوں۔ جب خاص قیدی سلطان کی خدمت میں باری باری پیش ہونے لگے تواس نے آ کے بردھ کرا پناسر سلطان کے یاؤں پر رکھ دیا بلیکن احیا تک اٹھا اور ایک خنجر سے سلطان پر حملہ کر دیا۔ سیامیوں نے اسسے نکڑے ٹکڑے کردیالیکن سلطان کو کاری دارلگ چکا تھا۔ جنگ کے اختیام پر جب شنراد ہ بایز بید فانتحانہ واپس آ کر والد کی وست بوی کے لیے حاضر ہوا تو اس کی خوشی کا رنگ اس واسطے بھیکا پڑج کا تھا کہ والدشہاوت کے قریب تنصہ والد کی شہادت پرشنرا دہ بایز بد کواس کی غیرمعمولی صداحیتوں کے اعتراف میں میدان جنگ ہی میں با تفاق امراء وارکان سلطنت تخت شین کیا گیا۔ جنگ کسوو (جس کے نتیجے میں موجودہ کسودا سلامی خلافت میں شامل ہوا) مسلمانوں کی بوروہ بینز کے ساتھ عظیم الشان لڑائیوں میں سے مجھی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل با زنطینی اسکیے بی سلطنت عثمانیہ ہے تکراتے تھے۔اس جنگ میں پہلی مرحبہ بورپ کے سور ہامتحد ہوکرمسلمانوں کو بینے آئے بینے مگرخود بری طرح ملیامیٹ ہو گئے۔شام فلسطین پر قبضے کا خواب دیکھنے کی بجائے انہیں ایے ممالک بجائے کی فکر پڑ گئی۔ قدمول کي آ ڄٺ:

عثانی سلطنت کے تخت کو سلطان بایز پد جیسا غیر معمولی شجاع، مدیر، نیک اور دور اندیش سربراہ نصیب ہو چاتھا۔ اے بورپ کے بیسائیوں سے جباد کا خاص شوق تھا۔ وہ چاہتا تو ایران وخراسان، آ ذر با نیجان اور آ رمینیا کی طرف متوجہ ہوکر عظیم فتو حات حاصل کرسکت تھا۔ گرائے ملک گیری کی ہوں نہتی۔ اینے چیش روعتانی سلاطین کی طرح اس میں ویود یو دین داری بدرجہ اتم موجود تھی۔ وہ مسلمان سرداردں کی بعناوت کی خبریں ملئے کے باوجود

مسعمانوں ہے لڑنے کواحیمانہیں سمجھتا تھا اور اپنے آباء داجداد کے اس اصول پر کاربندر ہتا تھا کہ باہمی چیقنشوں میں بر کرائی طاقت ضائع کرنے کی بجائے بوری کے عیسائیوں کے خلاف جہاد کر کے جہاں تک ممکن ہو غیر مسلم ممالک کو فتح کیا جائے اور اسلامی تہذیب کی اشاعت سے بوری کے ظلمت کدہ میں مدایت کی کرنیں پھیلائی جائیں۔ چنانچہ اپنی تخت نشینی کے دوسرے سال (793ھ) میں جب اس نے سنا کہ بور بی مفتوحہ علاقوں میں شورش پیدا ہور ہی ہاورسر بیا اور بوسنیا کے علاقوں میں اسباب بغادت توی ہوتے جارہ میں تو اس کا شوق جہاد بروھک اٹھا۔ وہ طوفان برق وباد کی طرح بورپ (جی ہاں! موجود ہ دور کی سیر طاقتوں پرمشتمل بورپ ) میں داخل ہوا اور بوسنیا ہے دریائے ڈینوب ( بورپ کا مشہورترین دریا) تک کے تمام علاقے کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کو دریائے فرات سے دریائے ڈینوب تک پھیلا دیا۔ اس کے بعداس نے جوسلسل فتو حات حاصل کیں وہ تاریخ اسلام كاروش باب بين ـ سربيا، فلا ذلفيا، دلا چيا، بلغار بيه، رومانييه، آسٹريا، بونان كون ي جگه تقی جواس کی بلغار کے سامنے ظہرتی؟ خوش متنی ہے اے بہادر اور قابل لا کے نصیب ہوئے تھے نیز ماہرترین ترک سیدمالاروں کی خدمات اے حاصل تھیں جواس کے عدل و انص ف اورجنگی قابلیت کی دجہ ہے دل وجان ہے اس کے وفا دار اور اطاعت گذار تھاور چونکه با دشاه فطرنا خود دلیرتها اور دلا ورلوگول کو پیند کرتا تھا اس لیے اس کا ہرفو جی کمانڈ راور جوان میدان جہادیں ایک دوسرے سے بڑھ پڑھ کرمر دانگی کے جوہر دکھاتے تھے اور یول بورابورب سلطنت عثانيه كقدمول كي آبث س كرلرزر ماتها\_

### دن تجرمیں:

اس کی فوجیس آسٹریا سے گذرتے ہوئے ہنگری کی دیواروں تک جائیجی تھیں۔ ہنگری کے بعد سوئٹڑر لینڈ تھا پھر فرانس اور اس کے بعد اسپین۔ نے کے بیہ تین ممالک فنخ ہوج نے تو مسلمان یورپ کے مرکز سے گذر کر مغرب (اندلس) تک جا پہنچے ،اندلس کے سقوط کا سانحہ پیش آتا نہ یورپ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا، اپسین کے بعد رود ہو انگلت ن بجود کر کے برطانہ کی مملکت تھی جس کے شہروں میں اس زمانے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے شے ،اس کو بجاج بین اسلام کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آنے سے کوئی نہ بچ سکن اور اس طرح آج نے نہ مغرب عیسائیت کا گڑھ ہوتا نہ اسلام دشمنی کا مرکز۔ اس کے بعد بح اس طرح آج نہ نہ مغرب عیسائیت کا گڑھ ہوتا نہ اسلام دشمنی کا مرکز۔ اس کے بعد بح اوقیانوس (جے اس زمانے میں بحظ اللہ سے کہ اس کی دسعت کے سبب کی نے اور قان اس کے اس طرف امریکا تھا جے کہ اس کی دسعت کے سبب کی نے اس پارنہ کیا تھا) کے اس طرف امریکا تھا جے مسلمان ہی دریا دفت کرتے اور وہی اسے آب و کرتے ۔ چنا نچے آج نہ مغربی اقوام کے مسلمانوں برظلم وسم کا غلبہ ہوتا نہ امریکا واقوام متحدہ کی سازشیں ۔ گراس موقع پر جیسے دوشیروں کے درمیان گراؤ سے ایسا سانحہ پیش آگیہ جس کے سازشیں ۔ گراس موقع پر جیسے دوشیروں کے درمیان گراؤ سے ایسا سانحہ پیش آگیہ جس نے تاریخ کا رخ بدل کررکھ دیا اور دن مجر میں ایسا انقلاب برپا ہوگیا کہ یورپ وامریکا اور نہ میں ایسا انقلاب برپا ہوگیا کہ یورپ وامریکا اور ساتھ ہی چین اور جا پان وغیرہ کی قسمت پر اسلام سے محروی کی مہرلگ گئی۔

# شيرون كالكراؤ

#### دوطوفان:

سلطان تیمورانگ اور سلطان بایزید بلدرم اسلام کے دوشیر تھے۔اگر بداپی اپی وروشی بادشہ ہی کرتے اور دشمنانِ اسلام کے خلاف الگ کاذیر داوشجاعت دیے تو اسلام اور مسلمانوں کواز حدفظ ہوتا اور روئے زہین پرمشرق ہے مغرب تک اسلام کی حکم انی ہوتی ۔ مگر کفار اس امر کو بھانپ چکے تھے لہذا انہوں نے ایسی مگروہ سازش کھیلی کہ یہ دونوں ہوتی ۔ مگر کفار اس امر کو بھانپ چکے تھے لہذا انہوں نے ایسی مگروہ سازش کھیلی کہ یہ دونوں شیر آپس میں کمرا کئے اور ان کے کمراؤ کا انجام اثنا ہولناک تھا کہ آج خطک ارض کے بہت ہے مسلمین اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور کفار کی مسرت، شاد مانی اور احمینان ویدنی سے۔ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک طوفان تھے۔ تیمور لنگ موجودہ ہندوستان، ایران، ایران، افغانستان، ترکمانستان اور از بکستان، قاز قستان فتح کرچکا تھا اور اب چین اور اس کے بعد بحرالکا بل کے جزیروں، جایان، فلیائن، کوریا، تا نیوان وغیرہ کی باری تھی جبکہ سلطان بایزید بورپ وایشیا کی کئی سلطنوں کا حکمران تھا اور ہرگذرتے سال کے ساتھ وہ ورب کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا ورب کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا ورب کے قلب میں آگے بردھتا جارہا تھا۔ بورپ کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا ورب کے قلب میں آگے بردھتا جارہا تھا۔ بورپ کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا ورب کے قلب میں آگے بردھتا جارہا تھا۔ بورپ کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا ورب کے قلب میں آگے بردھتا جارہا تھا۔ بورپ کے عیسائیوں سے جہاد کرکے اسے اتنا

لطف آتا تا تھا کہ اس نے ناکو پوس کے معر کے جی فرانس، اٹلی ، آسر یا بہنگری اور جرمنی ک
متحدہ وہ وجوں کوئن تنبار رواکن شکست وینے کے بعد ان کے گرفتار شدہ بجیس مرداروں کور با
کرویا اور ان کوغیرت دلائی کہ وہ گھر جا کرنہ پیٹے جا کیں بلکہ اس کے مقابلے کی تیاری کریں
اور اس دن کے لیے فوج جمع کر کھیں جب وہ خود ان کے ملکوں پرحملہ آور ہوگا۔ اس کی شدید
خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہرروم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گر جا کی قربان گاہ
خواہش تھی کہ وہ اٹلی کے شہرروم کو فتح کر کے اس کے سب سے بڑے گر جا کی قربان گاہ
اظہار کرتا تھا اور اس عزم کی تجیل کی دُعا کیں بھی ما گلتا تھا۔ اس کی حدے بڑھی ہوئی فطری
شجاعت، اولوالعزی اور تد ہروجنگی مہارت کود کھتے ہوئے ہے کچھ شکل نہ تھا اور اس ایوب تا
تو نہ آج اٹلی جس ویٹی کنٹی ( کیتھولک عیسا کیوں کا سب سے بڑا نہ ہی مرکز ) ہوتا نہ اس جل
پورپ کی گذی ہوتی جس پر چینے کروہ اگلی صدی کو عیسا کیت کی صدی کہنے کا دعوی کرتا۔
پورپ کی گذی ہوتی جس پر چینے کروہ اگلی صدی کو عیسا کیت کی صدی کہنے کا دعوی کرتا۔
پورپ کی گذی ہوتی جس پر چینے کروہ اگلی صدی کو عیسا کیت کی صدی کہنے کا دعوی کرتا۔
پورپ کی گذی ہوتی جس پر چینے کروہ اگلی صدی کو عیسا کیت کی صدی کہنے کا دعوی کرتا۔
پورپ کی گذی ہوتی جس پر چینے کروہ اگلی صدی کو عیسا کیت کی صدی کہنے کا دعوی کرتا۔
پورپ کی گذی ہوتی جس پر چینے کروہ اگلی صدی کو عیسا کیت کی صدی کہنے کا دعوی کرتا۔
پیراکشی فیا تکی :

یدونوں مسلمان حکرال پیدائشی فاتے تھے۔ان کی انہی غیر معمولی صدحیتوں کی بن پران کے دشمن ان کے نام ہے کا پیٹے تھے اوران ہے ان کے مقابلے کی کوئی صورت بن نہ پرتی تھی۔اس زمانے میں موجودہ آذر بائیجان کا علاقہ ان دونوں کی سنطنوں کے درمیان صد فاصل تھا اور دونوں کی صدودِ مملکت کے بھے حدفاصل کا کام دیتا تھا۔اس کے فرہ نرواؤں کی دنیا پرتی نے ان دونوں تھیم مسلمان بادشاہوں کے درمیان چپقاش کوجنم دیا اوراسلام دشمن طاقتوں کوموقع دیا کہ وہ معمولی ناراضگی کی اس چنگاری کو بڑھکا کر ایسی آگ بنادیں جو اسمای فتوصات کے ظیم الثان امکانات کوجسم کروے۔ بیسر حدی حکام جب بھی سلطنت منتی نیے ہوران کو مرزئش کرتا تو عنی نہ اس کے باس ان کو ان کو مرزئش کرتا تو عنی نہ اس کے باس کے باس کے ووافران کو مرزئش کرتا تو عنی سلطنت کے باس دادری کی قریاد لے کرین جو اندر جب بھی تیموران کو مرزئش کرتا تو عنی سلطن کے باس دادری کی قریاد لے کرین جو جاتے۔ای سلسلے میں یہاں کے دوافراد

قر ابوسف ترکمان اور سلطان احمد جلائز سلطان بایزید کے پاک پنج کر بناہ لیے ہوئے تھے اور سلطان نے ان کواپنے مقبوضات میں رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔قسطنطنیہ کا حکمران جس کا لقب قیصر ہوا کرتا تھا۔ اے اس کی خبر ہوگئی اور اس نے تیمور لنگ کواس کی اطلاع دے کرا سے سلطان بایزید کے خلاف اُبھارنے کی کوشش کی۔ بیچاس سال مہلے:

بيرمكار قيصر سلطان بايزيد سے شكست كھاكراس كا باج گذار بنا ہوا تھالىكن دريرده اس کے خلاف ساز شوں میں مصروف رہتا تھا۔ سلطان نے ایک مرتبہ اس کی شرارتوں اور وعدہ شکنی سے مجبور موکر قنطنطنیہ کا محاصرہ کرلیا تھالیکن اس نے جالا کی دکھائی اور سلطان سے وعدہ کرلیا کہ آبندہ کثیرر قم خراج میں ادا کرنے کے علاوہ تنطنطنیہ میں ایک محلّمہ سلمانوں کے لیے خاص کردیے گا جہاں ان کو جامع مسجد بنانے کی بھی اجازت ہوگی اور ایک قاضی بھی مقرر ہوگا جومسلمانوں کے تمام معاملات میں حاکم ہوگا اورمسلمان تا جروں کو بھی ہمدشم کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ان شرائط پرسلطان بایز پدرضا مندہوگیااوراس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھ لیاور نہ جو کارنامہ 857ھ میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں بورا ہواوہ بچیاس سال قبل سلطان ہایزید کے ہاتھوں بورا ہوجاتا۔سلطان سے سلح کر لینے کے باوجود قیصر بور لی سنطنق كوسلطان كے خلاف أبھارنے اورعثانی مقبوضات برحمله آور ہونے بلكه سلطنت حثمانیہ کونتم کردینے کے لیے ورغلاتا رہتا تھا۔ چنانچہ جب سلطان قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھا کر ا بن ایش فی سلطنت میں آ گیا تو بوری میں اس کے خلاف سازش پنیے لگی۔ يورپيول کي فرياد:

ہوا ہوں کہ 795ھ میں سلطان نے اپنے بڑے لڑ کے سلیمان پاشا کو بلغاریہ کی مہم پر روانہ کیا۔ سلیمان پاشانے تین ہفتوں کے محاصرے کے بعد بلغاریہ فتح کرلیا۔ یہاں کا شابی خاندان فتم ہوگیا اور سارا ملک سلطنت عثانیہ میں داخل ہوگیا۔ بلغاریہ کی سرحدیں ہنگری سے ملتی تھیں۔ ہنگری کوخطرہ لاحق ہوا تو اس نے اپنے تحفظ کے لیے بورپ کی تمام طاقتول سے فریاد کی۔ (اس جملے کو ذرا پھر سے پڑھے۔ ایک مسلمان فرمازوا کے مقابع كے ليے شير ول يور بي ايے سب بھائي بندوں كور بائي دے رہے تھے ) روم كے يوب نے مجمی اس کی تابید کی اور سلببی جنگ کا اعلان کر دیا۔ چنانجہ دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم انشان صلیبی لشکروجود میں آ گیا۔سلطان بایزید کے والدسلطان مراد کے عہد میں بھی پور کی طاقتوں نے اتحاد کیا تھا اور کوسوو کے میدان میں شکست کھائی تھی ،گراب ک مرتبہ بورپ کی تقریبا تمام ہی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف جمع ہوگئی تھیں۔اس کی وجہ بیہ تھی کہ پوری کے دوبڑے نہ ہبی مراکز روم دیونان کے کلیسانے اتحاد کرلیا تھا۔اورروم کے بوب (جس کے بارے میں سلطان بایز بد کہناتھا کہ اس کے گرجا میں اینے گھوڑے کو دانہ کھلا وُں گا) نے اعلان کیا کہ جوعیسائی آسٹریایا ہنگری پہنچ کرمسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوگا وہ گنا ہوں ہے بالکل یا ک ہوجائے گا۔ اوھر فرانس اور انگلتان میں جنگ حیشری ہوئی تھی ، گر بوری کے بااثر حکمرانوں نے دونوں کے درمیان جنگ بندی کرواکر انہیں مسلمانوں کے مقالبے میں لاأ تارا۔اس طرح پہلی مرتبہ مغربی یوری بھی مسلمانوں کے خلاف خم تھونک کرمیدان میں اُتر آیا۔

### غرور کی انتها:

ہنگری میں جمع ہونے والی ان انتحادی افواج کی تعداد ایک لاکھ بیان کی جاتی ہے۔
اس میں خاص بات ریتھی کہ ہر ملک نے اپنے مانے ہوئے تجربہ کارسید سالا راور پنے ہوئے آ آ زمودہ کارفوجی بھیجے تھے۔مؤر تھین نے لکھا ہے کہ ریشکر اس اعتبار سے منفر دکھا کہ اس کے تمام سیابی اور سید سمالا رونیا کے بہترین اور منتخب جنگہو تھے۔خود عیسائیوں کو بھی اس ب ت احماس تھ۔ چنانچہ وہ نہ صرف سے ہنگری کی مدد کرتا جا ہے سے بلکہ ان صلیبوں کے منصوب سے کہ ہنگری میں مسلمانوں کی قوت توڑ دینے کے بعد تسطنطنیہ کی طرف برحین اور شام میں واغل ہوکر ارضِ مقدس پر قبضہ کر کے سلطان صلاح اللہ بن ایو بی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پہنچنے والی شکست کا انقام بھی لیں۔ اس انگر کے کمانڈ روں کو اپنی کشرت، توت اور تجرب پر اتنا تھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ برطا کہا کرتے سے کہ اگر آ سان بھی ہم پر ٹوٹ پڑا تو (نعوذ باللہ) ہم اے اپنے تیروں کی ٹوٹ پر روک لیس کے۔ الفرض یورپ کے شرق سے اٹلی ، آسٹریا، ہنگری، پولینڈ ، جرمنی اور مغرب سے فرانس اور انگلینڈ کی مایینا زمتی ہو فوجوں پر مشمل بیٹڈ ی وَل نمائشکر ہنگری کے باوشاہ بحسمنڈ کی قیادت میں۔ لطان بایزید پر جملے کے مشمل بیٹڈ ی وَل نمائشکر ہنگری کے باوشاہ بحسمنڈ کی قیادت میں۔ لطان بایزید پر جملے کے لیے برد ھا۔ تنظیفی کی قیصر چونکہ ہروقت سلطان کی ٹھوکروں میں رہنا تھا، اس لیے اعلانیا ان کے ساتھ شریک نہ ہوا، گر خفیہ طور پر اور معنوی حیثیت سے وہی اس جنگی تیاری کا باعث اور محرک اوّل تھا۔

گر جناطوفان:

صلیبی عیسائیوں کا بیسیاب جب خطرناک ارادے کے کر روانہ ہواتو سلطان

ہار یوانی وسیع سلطنت کے ایشیائی علاقے میں تھا۔ صلیبی جنگجورائے میں لوٹ مارکرتے

ہوئے چلے۔ جو بھی مسلمان ملتا اے تہ تیج کرتے جاتے تھے۔ فرانس ہے آئے ہوئے
مددگاروں نے چونکہ سلطان کی شہرت بہت کی تھی ،اسے دیکھائے تھا، نہ بھی مسلمانوں سے دو

ہاتھ کے تے اس لیے وہ نبتا زیادہ جوش وخروش کا مظاہرہ کررہے تھے۔ سلطان اپ

دارالسلطنت ہے بہت دورتھا۔ اگر صلیبیوں کا شکرای رفتارے چاتار ہتاتو عین ممکن تھا کہ

سلطان کے اپنے دارالسلطنت واپس جینچنے سے قبل سے وہاں بھی بہنچ جاتے اور سلطان کو سخت

بریشانی اورمشکل کا سامنا کرنا بڑتا، گراس موقع پر ایک ترک کمانڈر نے سے اور جوانم و موجو بہ

بونے کا جوت و ہے ہوئے تن تہااس اتحادی شکری طوفانی بیلخار کورو کے رکھا۔ چنانچہ جب صیب بوٹ ماراور تل و فارت کرتے ہوئے اس کے شہرنا کا و بول کے سامنے بنچ تو یو فاان بے نامی اس کمانڈر نے ہتھیار ڈالنے ہے انکار کردیا اور محاصرہ کی انتہائی شدت کے بوجود جبرت انگیز شجاعت کے ساتھ و شمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ جبرت انگیز شجاعت کے ساتھ و شمنوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ سلطان کے لیے اتنا موقع کافی تھا۔ وہ آ ندھی اور طوفان کی طرح بورپ آ پہنچا ۔ سیجی لشکر فتو حات کے نشے میں غرق تھا۔ ان کے وہ آ ندھی اور طوفان کی طرح بورپ آ پہنچا ۔ سیجی لشکر فتو حات کے نشے میں غرق تھا۔ ان کے سلطان اتنی جلدان کے سرول پر آ پہنچا گا۔ اپنی کثر ت ہو مور وہ ہر ما کہتے تھے کہ سلطان ہماری کثر ت وقوت کا حال من کر بورپ کے ساحل پر اگر وہ ہر ما کہتے تھے کہ سلطان ہماری کثر ت وقوت کا حال من کر بورپ کے ساحل پر اگر وہ ہر ما کہتے تھے کہ سلطان بھاری کھڑے ۔ اس کی تا مدکی اطلاع پاکر عیسائی افواج میں کے دوران ہی گر جے طوفان کی طرح آ پہنچا۔ اس کی آ مدکی اطلاع پاکر عیسائی افواج میں کھر ہی گئے۔

### همسان كارن:

یہ 23 ذی قعدہ 798 متمبر 1396 وکا 1396 میں جورپ کی سرز مین پر مسلمانوں اور سلببی افواج کے درمیان گھسان کا ران پڑا۔ فرانسیسی کمانڈرول کوسلطان سے مقابلہ کا شوق تھا اس لیے وہ آگے آگے تھے، گرجلہ بی انہیں اپنی تلطی کا احساس ہوگیا۔ معرکہ ناگو پؤس کے نام ہے مشہور ہے جنگ جے جنمانی دور کی مشہور جنگ کہا جاتا ہے، تین معرکہ ناگو پؤس کے نام ہے مشہور ہے جنگ جے جنمانی دور کی مشہور جنگ کہا جاتا ہے، تین کھنے کے مختصر دفت میں مسلمانوں کے حق میں ختم ہوگئی۔ صلببی اتحاد یوں کو شکست فاش ہوئی۔ ان کے ہزار دل سیابی کام آئے اور ان کے خون سے میدان جنگ لا لہزار بن گیا۔ دس ہزار کے قریب گرفتار ہوئے جن میں چیس بڑے کمانڈر اور شنم او کہی تھے۔ شاہ منگری بڑی مشکل سے جان بچا کر بھا گا۔ اس عظیم الشان فتح کی خبر اسلامی مما لک میں پنجی تو ہر جگہ مسرت اور خوش سے شکر اندادا کیا گیا۔ فتح کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور ہر جگہ مسرت اور خوش سے شکر اندادا کیا گیا۔ فتح کے بعد سلطان ان عیسائی سرداروں اور

ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے غداری کی تھی۔ چنانچہ اس نے یونان ،سلی وغیرہ پر حملہ کر کے انہیں فتح کرلیا۔ قنطنطنیہ کے قیصر نے بھی چونکہ در پر دہ غداری کی تھی اس لیے سلطان نے اسے بھی فتح کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کی بے نظیر شجاعت بہادری اور مہمات سرکے نے شوق کو د کھے کر قطعاً مشکل نہ تھا کہ قسطنطنیہ فتح نہ ہوتا ،گر اس موقع پر وہ سہ نحہ پش کرنے ہواس مضمون کا اصل موضوع ہے۔

# حسرتول كامدفن

### قيصر كي حيال:

معرکہ ناکو پولس میں قسطنطنیہ کے قیصر (روی حکمرانوں کا شاہانہ لقب) نے عیس آئی دیوں سے جو باہمی گئے جوڑکیا تھا اور جس طرح کی ریشہ دوائیاں کی تھیں ،اس کا انجام اب اسے قریب نظر آ رہا تھا۔ اے معلوم تھا کہ عثانی سلطان غداری کو بھی معاف نہ کرے گا اور پھیلی مرتبہ کی طرح خراج دفیرہ دے کر بھی وہ اپنی جان نہ بچا سکے گا، البذا اپنی مجبوری اور ذست کود کی کھراس نے ایک خطرناک چال چلی۔ وہ وکی چکا تھا کہ اس کے ہم نہ جب یور پی طرح سائیوں میں سے کوئی سلطان کا مقابلہ نہیں کرسکتا ،البذا اس مرتبہ اس کی کوشش میہ وئی کہ کی طرح سلطان بایزید بلدرم کے مقابلے پرالا کھڑ اگر ہے۔ جب نہ نچہ دونوں کے درمیان جذبہ رقابت بڑھانے کے لیے اس نے انتہائی چاپلوی اور مکاری جنانچہ دونوں کے درمیان جذبہ درقابت بڑھانے کے لیے اس نے انتہائی چاپلوی اور مکاری کے مطابق جوئے تیمور کو ایک خطاکھا۔ میہ خط مولا نا اکبرشاہ خان نجیب آ بادی کی روایت کے مطابق کے جو بوں تھا:

"ميري سلطنت بهت پراني ہے۔ آتخضرت سلي الله مليه وسلم اور خلفائے راشدين

کے زمانے میں بھی قنطنطنیہ کے اندر ہماری سلطنت موجود تھی۔ اس کے بعد بنوامیہ اور بنوعباس کے زمانے میں بھی خلفاء سے بار ہاہماری صلح ہوئی اور کسی نے قسطنطنہ کے لینے کا قصد نہیں فرمایا، لیکن اب عثانی سلطان نے ہمارے اکثر مقبوضات چھین لیے ہیں اور ہارے دارالسلطنت فتطنطنیہ برأس كا دانت بے۔الى حالت مس بخت مجبور ہوكر ہم آپ سے امداد کے خواہاں ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے سواہم اور کسی سے امداد ما لگ بھی نہیں سكتے۔ آپ كواگر بايز يدخان يلدرم كے مسلمان اور جمارے عيسائى ہونے كا خيال ہوتو آپ کو واضح رہے کہ بایزید خان کو اس طرح بورپ میں مسلسل فنؤ حات حاصل ہورہی ہیں اُس کی طاقت بڑی تیز رفآری ہے تر تی پذیر ہے۔ وہ بہت جلداس طرف ہے مطمئن اور فارغ ہوکر آ ب کے متبوضہ ممالک پر حملہ آور ہوگا اور اُس ونت آپ کو اُس کے زیر کرنے میں مشكلات كاسامنا موكا ـ بايزيدخان نے سلطان احمد جلائز اور قر ابوسف تركمان كوجوآب كے مفرور باغی ہیں،اینے یہالعزت کے ساتھ مہمان رکھ چھوڑ ا ہے اور بید دونوں باغی اُس کو آ پ کے خلاف جنگ کرنے اور مشور و دینے میں برابر مصروف جیں۔ یہ بات بھی آ پ کے ليے پھے کم بے عزتی كى نہيں ہے كہ آب كے باغى سلطان بايزيد خان كے ياس اس طرح عزت واكرام كے ساتھ رہيں اور آپ اُن كو داپس طلب نہ كريكيں ۔ پس مناسب بيمعلوم ہوتا ہے کہ آپ ایشیائے کو چک برحملہ کریں ، کیونکہ اس ملک کوقد رقی طور برآپ کے قبضے میں رہنا جاہے اور بایز یدخان ملدرم کے فتنے سے ہم کو بچا کیں۔ ہم سے جو پچھمکن ہوگا آب كى الدادكريس كے " (تاريخ اسلام:1358،1357)

#### جذبه رقابت:

تیوراس وقت ہندوستان کی فتح ہے تازہ قارغ ہوا تھا۔ اس کالشکر ملتان اور رہلی ہے ہوتا ہوا دریائے گنگا کے کنار ہے بینچ چکا تھا اوراب وہ ہندوستان کے شرقی صوبوں

کی طرف بڑھے کا قصد کرر ما تھا۔ ہندوستان کی فتح کی پھیل کے بعد اس کی ترکت زیوں کا زخ چین کی طرف ہوتا الیکن قیصر روم کی سازش اپنا کا م دکھا چکی تھی۔ تیمورا کرجہ مجھتا تھ کہ عیسائی فر مانروااس کواستعمال کر کے اپنی سلطنت کا تنحفظ اور ذاتی اغراض کی تکمیل جا ہتا ہے۔ چنانچہاس نے بغیر کچھ کیے قاصد کو واپس کردیا، مگراس خطرمیں کچھاس انداز ہے باغیوں کی ین ہ دبی اور تیمور کے مقبوضات پر حملے کے خطرے کو بیان کیا گیا تھا کہ بیہ یا تنمی اسے رہ رہ کر ستاتی تھیں ، جتی کہ اس کا دل ہندوستان ہے أچاہ ہو گیا اور وہ اس نومفتو حد ملک کو بغیر کسی معقول انتظام کے مچھوڑ کراینے یا یہ تخت سمر قند کو واپس رواند ہوا۔اس کی زندگی کا یہ ٹازک مرحلہ تھا۔ اگر اس وقت وہ اینے جذبہ رقابت پر قابو پالیتا اور سلطان بایزید کو بورپ کے عیسا نیوں سے جہاد کے لیے آ زاد حجھوڑ ویتا توبیاس کے اور تمام مسلمانوں کے حق میں بہت بہتر ہوتا۔ کسوواور نانکو پولس کے معرکوں نے عیسائیت کے تن سے جان نکال لی تھی اور سلطان بابزید کی اٹلی کو فتح کر کے اس کے مرکزی گرجا میں اپنے گھوڑے کو دانہ کھلانے کی ورین تمن کی تحیل کاونت قریب آگیا تھا اوراگروہ قسطنطنیہ فتح کر کے بوری کے اندر بردھتا جلاجا تا تونیا ندلس مسلمانوں کے ہاتھ ہے جا تا اور ندائگریزوں جیسی موذی قوم چندصدیوں بعد عالم اسلام کے امن وسکون کو تہ و بالا کرنے کے لیے جز ائر برطانیہ سے بابرنگلتی ،لیکن افسوس کہ تیمور نے دنیا کوتو فتح کرلیا ،گراہیے نفس پر قابونہ یاسکا۔ نفس کے بھندے:

اس ہے بجاطور پریہ قرق تھی کہ وہ قیصر کوابیا مایوں کن جواب ویتا جیہا ساڑھے سات سوسال پہلے حضرت معاویہ دخی اللہ عند نے قیصر دوم کے ای طرح کے خط کے جواب میں دیا تھا۔ اس وقت کے قیصر نے بھی اس طرح کی جال چلنے کی کوشش کی تھی ، مگر حضرت معاویہ دخن چونکہ جلیل القدر صحابی سخے اور رسول اکرم صلی القد علیہ وسلم کی صحبت و

تربیت کی برکت سے نفس کی آلائٹوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے تھے،اس لیے آپ قیصر کے ورغلانے میں نہ آئے ، بلکہ اسے وہ جواب دیا جوسحا بہ کرام رضی اللُّعنہم کے تز کیہ نفوس پر ش بدعدل اورمسلمانوں کے لیے یا ہمی اختلافات کے موقع پر بہترین راہنما ہے۔ آپ نے تیصر کولکھا:" اگر تیرے مقالمے کے لیے علی (رضی اللہ عند) کے اشکر کو پیش قدمی کرنی پڑی تو اس كے لشكر سے سب سے بہلے جوسردار بچھ برحمله آور ہوگا۔ وہ معاوید (رضى الله عنه) ہوگا۔'' گرتیمورکوعلاءومشائ کی محبت نصیب نتھی جواسے انسان کے باطن کی آلود گیوں اوران کے نقصانات سے آگاہ کرتے اوراس بات برآ مادہ کرتے کہ دہ اسیے نفس کے سفلی تقاضول برصر كرے، جذب غضب و رقابت برقابو يائے اور اسلام اور مسلمانوں كے فائدے کی خاطرعثانی سلطان کا اگر کوئی قصور ہے بھی تو اس ہے صرف نظر کر ہے ، مگر افسوس کہ وہ بیسعادت مندانہ فیصلہ نہ کرسکا، بلکہ اینے نفس کے پھندوں میں گرفتار ہوکراس بات یرآ مادہ ہو گیا کہ سلطان بایز بدسے دو دو ہاتھ کر کے اس بات کا فیصلہ کرلیا جائے کہ ہم دونوں میں ہے کس کورٹیا کا فاتنے بنتا جاہیے۔ بلقان كاشير:

ادھرسلطان بایزید بلدرم اس کے تمام ارادوں سے بے خبر ہنگری و آسٹریا (وسطی
یورپ کے دوشہور ملک) کی فقو صات کو بایئے بھیل تک پہنچا کر قسطنطنیہ کا محاصرہ کے ہوئے تھ

تاکہ یہاں سے جلد فارغ ہوکر اٹلی کی طرف متوجہ ہواور پاپائے روم کی مزاج بری کر ہے۔
اسے ہرگزیہ خطرہ ندتھا کہ تیمور لنگ قیصر کا حمایت بن کر اس سے لڑنے آئے گا اور نہ ہی اسے
تیمور کا پکھ خوف تھا کیونکہ اپنی فطری شجاعت کے سبب وہ تیمور کی فقو حات اور اس کے رعب
و د بد ہے کا غلغلہ من کر بھی اسے خاطر میں لاتا تھا نہ اس سے مرعوب ہوتا تھا۔ تیمور کو سلطان
بایزید کی اس حدسے بڑھی ہوئی دلیری اور اعلیٰ جنگی قابلیت کا احساس تھا اور انجھی طرح جانیا

تھ کہ پوری تیاری کے بغیراس کے سامنے گیا تو نا قابل شکست رہنے کا اعزاز اس ہے چھن جسے گا اور و وبلقان کے اس شیر کے ہاتھوں اپنار عب و و بدبہ اور عزت و سلطنت گنوا بمیٹے گا ، بندااس نے کسی قتم کی عجلت کا مظاہرہ نہ کیا بلکہ بڑی احتیاط کے ساتھ تیار یوں بیس مصروف رہا اور اس طرح مسلمان کی قوت مسلمان ہی کے خلاف استعمال کرنے کی نا پاک عیسائی سازش زیر زبین پنینے گئی ۔ سلطان بایز بدکو جاسوسوں کے ذریعے اس کے ارادوں کی خبر بہنی تق اس نے احتیاط آئے ہیں جیے ارطغرل کو دونوں سلطنق کی سرحد پرواقع سیواس نا می شہر تو اس نے احتیاط آئے ہیں جیے ارطغرل کو دونوں سلطنق کی سرحد پرواقع سیواس نا می شہر بھیجے دیا تا کہ آگر تیموراس طرف کو بڑھے تو اے روکے۔

### حالات كاجبر:

جیدا کہ پہلے لکھا جاچکا ہے کہ تمام دیگر عثانی سلاطین کی طرح بایز ید یلدرم بھی مسمان بادشاہوں سے لڑنا کسی طرح درست نہ بھتا تھا، اس کی ایک بی تمناتھی کہ یور پی عیس کی جوشتہ ہوہوکر اسلامی مملکت پر تملہ آ ور ہوتے تھے۔ کسی طرح ان کا ذور تو ڈکر اسلامی فتو حالت کا سلسلہ سارے یورپ تک وسٹے کرے۔ فلا ہری اسباب کے لحاظ ہے اور اس کے لگاظ ہی تھا، گرقسمت کا لکھا کہ یہ یا بچھ اور کہ کسی کلہ گو پر تلوار نہ اُٹھانے کے قوی عزم کے بوجود حالات ایسے ہوتے وی عزم کے بوجود حالات ایسے ہوتے ہوئے کہ متعالی آ نے پر مجبور موالات ایسے ہوتے ہوئے کہ متعالی آ نے پر مجبور ہوگیا۔ تیمور نے تمام تیاریاں کر لینے کے بعد اسے خطائف کہ تمارے با فی سرداروں کو ہوگیا۔ تیمور نے تمام تیاریاں کر لینے کے بعد اسے خطائف یہ مطالیہ کس طرح منظور کر سکتا تھا؟ جا نہ پر بیاس نے صاف انکار کر دیا۔ آگر چرسرداروں کا معالمہ بچھالیا اہم نہ تھا کہ یہ دونوں فظیم مسلمان فاتی آ پی میں ظراجاتے ، گرقیم روم کی لگائی ہوئی آ گ اپنا کام وکھا چکی تھی۔ مسلمان فاتی آ پی میں ظراجاتے ، گرقیم روم کی لگائی ہوئی آ گ اپنا کام وکھا چکی تعب میں تیمور نے نہ در یکھا کہ بایز یہ کتنی بڑی مہم کا بیڑ ااٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس موقع پر اس کی توجہ تیمور نے نہ در یکھا کہ بایز یہ کتنی بڑی مہم کا بیڑ ااٹھائے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس موقع پر اس کی توجہ

ہنانا یا اس کی طاقت کو کمز ور کرنامسلمانوں کے لیے ذہر دست نقصان کا باعث ہوسکتا ہے۔
خود اس نے اپنی ہیبت ناک طاقت وسلطنت کے باوجود کا فرحمالک پرحملوں کی بجائے
مسلمان عدقوں پر ہی یورش کی تھی۔ لہٰذا اس ہے مسلمانوں کوکوئی خاص فائدہ نہ پہنچ رہا تھا،
جبکہ بایزید کی تمام معرکہ آرائیاں اب تک اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف تھیں،
وہ مسلمان حکر انوں سے نخالفت مول لینے سے حتی الامکان بچتا چلا آرہا تھ، مگر افسوس کہ
تیمور نے اسلام کے لیے اس کی خدمات اور مسلمانوں کو اس سے پہنچنے والے نفع کی پروانہ کی
اور خط کا جواب انکار میں ملنے پرآ کے بڑھ کر سیواس شہر کا محاصرہ کر لیا اور سلطان بایزید کے
مسرنوں کا مرفن:
حسرنوں کا مرفن:

سلطان بایزیدجس نے اپنی آنکھوں میں فتح پورپ کے خواب سجائے ہوئے تھے

نے مجبور ہوکر قسطنطنیہ کا محاصرہ اُٹھالیا اور سیواس کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ ایک

ما کھیس ہزار فوج تھی جبکہ تیمور کے شکر کی تعداد پانچ لا کھیقین تھی اور بعض مؤرخین سات سے

اُٹھ دا کھ تک بھی بتاتے ہیں۔ سیواس کا میدان اتن بزی فوجوں کے لیے تنگ تھا، اس لیے

بریزید کے آنے کی خبرین کر تیمور لنگ انگورہ نامی مقام کی طرف بڑھا اور اس جگہ مسلمانوں کی

ووظیم طاقتیں ایک دوسرے کے بالمقائل صف آرا ہو گئیں۔ (ویکھئے نقشے میں جبرتاک
جگہ ) دونوں طرف اسلامی دنیا کے فتی ، تجربہ کا راور بہا درجنگ بھو تھے، جس طرح مشرق میں
جگہ ) دونوں طرف اسلامی دنیا کے فتی ، تجربہ کا راور بہا درجنگ بوتھے، جس طرح مشرق میں

تیمور کا کوئی مقابل نہ تھا، اس طرح مغرب میں کوئی طاقت بایزید کا سامنا کرنے کے قابل نہ تھی۔ اگر بیہ آپس میں اُلجھنے کی بجائے کھارے مقابلے میں اپنی طاقت صرف کرتے تو

بر شہد دونوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ مشرق سے مغرب تک کو اسلام کی جھولی میں لا ڈالتے ،

بر شہد دونوں میں اتنی صلاحیت تھی کہ مشرق سے مغرب تک کو اسلام کی جھولی میں لا ڈالتے ،

مگر افسوس کہ بیساری حسرتیں انگورہ کے میدان میں دفن ہوگئیں۔ تیمور کی افواج سلطان

بایزید کے شکر سے کئی گنازیا وہ تھی مگرسلطان بایزیداوراس کی فوج کی بہاوری بھی شہرہ آفاق تھی ، انہوں نے جنگ سے مندنہ موڑ الہذاونیا کے دوظیم فات اور بلندمر تبہ بہادرانگورہ کے میدان میں ایک دوسرے سے شکرانے چلے یا یوں کہے کہ دوسمندر ایک دوسرے کو نیچ دکھانے کے لیے جوش میں آکرایک دوسرے کی طرف بڑھے اور ایک جیت ناک جنگ وقوع پذیر ہوئی۔

أميرون كى يامالى:

19 ذي الحجه 804 ءمطابق 20 جولا ئي 1402 ءكوييد دونوں غضبنا ك شير آپس ميں مکرائے۔اس زور کی معرکہ آرائی تھی کہ چشم فلک نے خال خال ہی دیکھی ہوگی۔ تیمور کی فوج تعداد میں کئی گنا زیادہ اور تازہ دم تھی ، مگرعثانی افواج نے انہیں کسی طرح بھی مناسب جواب نہ ملنے کا شکوہ نہ ہونے دیا۔اس روز بایزید نے سیدسالاری کے جوہر دکھانے کے ساتھ ایک بہاور سیاہی کی طرف بذات خودصف شکن حیلے کیے،اس کی بہادرفوج نے بھی اس کی تقدید میں مردا نگی کا خوب خوب حق ادا کیا اور کئی مرتبه تیموری دستوں کوالٹ ڈ الا ۔مگر عین اس وفت جب جنگ فیصله کن مرسطے میں داخل ہور ہی تھی ،عثانی افواج کو بیصد مه پہنچا کہاس کی فوج میں ہے تا تاریوں کے چھودتے غداری کرکے تیمور کے ساتھ جا ملے، بایزید کے کی جانثار مارے گئے تھے اور اس کے ساتھ اس کی خصوصی فوج کے مختصر دیتے رہ گئے ہے، گراس مخضر فوج نے بھی اس روز جس جیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، س کی مثال خود عنی نی افواج میں بھی کم ہی یائی جاتی ہے۔ایک مرتبہ تو سلطان بایزید دشمن کی صفیں چیر کراس مقام تک پہنچ گیا جہاں تیمور کھڑاا پنی افواج کولڑا رہا تھا، گرعثانی افواج تھکن ،غداری اور قلت تعداد کے سب چور ہو چکی تھیں ، للبذا مغرب کے وقت جب کہ بایزید کے قریبی تمام ہ تھی ، رے جا چکے تھے، اس عثانی شیر کوبعض روایات کے مطابق کمندیں ڈال کر اور بعض

روایات کے مطابق گھوڑے کے ٹھوکر کھا کر گرجانے سے گرفتار کرلیا گیااوراس ظرح اندھیرا ہوتے ہوتے میدان انگورہ میں اسلامی دنیا کی وہ تمام امیدیں دم تو ڈگئیں جوسلطان بایز بید کی ذات سے وابستہ تھیں۔اناللہ وانا الیہ راجعون۔ سینے کا داغ:

سلطان بایزید کا انگورہ کے میدان میں گرفتار ہوجانا ایسا داقعہ ہے جس کے تصور سے باختیار قلب پرحسرت وغم کا جوم حیاجا تا ہے۔اگراس جنگ میں تیمور کوئنگست ہوتی تو تیمور کوتو نقصان پہنچآ الیکن عالم اسلام کواس کی فلست ہے کسی نقصان کا اندیشہ نہ تھا کیونکہ جو مشرتی ممالک تیمور کے قبضے میں تھےان کے بارے میں ہرگزیہ خطرہ نہ تھا کہ بیممالک سی غیرندہب کی حکومت میں شامل ہوجا کیں گے، مگر بایزید کی شکست سے عالم اسلام کوسخت نقصان پہنچا۔ بورپ کی طرف اسلام کی چیش قدمی رک گئی۔ نیم مردہ عیسائی پھر سے سکون و اطمینان کا سانس لینے لگے، بلکہ انہوں نے طاقتور ہوکر اندلس مسلمانوں سے چھین لیا۔اس طرح بورب جواسلامی براعظم بنے کے قریب ہوگیا تھا۔عیسائی براعظم رہ گیا جہاں آج کل يج كھے مسلمانوں كے خون سے جولى حيلى جارہى ہواور بيسب كھواكيمسلمان كے ہاتھوں معمولی بات بردوسرے مسلمان کو بہنجائے جانے والے نقصان کے سبب ہوا۔ آ وافسوس! دل کے پھیچو لے جل اُٹھے سینے کے داغ سے ال گر کو آگ لگ گئ گر کے جراغ سے پھر کے آنسو:

سلطان بایز بدجیها فطری بهادر شخص قید کی زندگی برداشت نه کرسکتا تھالبذاوہ اس کی عقابی روح اس کے شیر کیفیت کوزیادہ عرصہ سہنہ سکا اور صرف آٹھ مہینے بعد ہی اس کی عقابی روح اس کے شیر جیسے جسم سے پرواز کرگئی۔اس جلیل القدر سلطان کی بیعبرت انگیز موت ایساور دناک واقعہ

تھی کہ مؤرخین کی تصریح کے مطابق تیمور جیسے تھی القلب انسان کے بھی آنسونگل آئے۔ اس نے بایزید کے بیٹے موی کوجوخود بھی قید میں تھا۔ آزاد کر کے اجازت دی کدا ہے والد کی لاش لے جا کرعثانی سلاطین کے پہلو میں فن کرے۔ جنگ انگور و کا ذکر تیمور نے اپنی توزک (یا دواشتوں) میں کیا ہے گرنہایت جمل ومخضر، حالانکہ ریاس کی زندگی کی وہ جنگ تھی جس میں سیجے معنوں میں اسے مضبوط مدمقابل ملاتھا۔اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ اسے بایز بدکی و فات پرائی اس حرکت پر سخت افسوس ہوا کہ اس نے عثمانی سلطان اور اس کے لشکر کو کیوں تا ہ کیا؟ یمی وجہ ہے کہ اس نے دوسری جنگوں کے برعس اس فتح براخر دخوشی کے جملے استعمال نہیں کیے۔ انہی یا دواشتوں ہے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ کے تمام مسلمانوں نے اس کی اس فتح کونہایت نفرت اور رنج کی نگاہ ہے دیکھا تھا۔ بایزید کے فوت ہونے کے بعد تیمور بھی زیادہ دنوں نہیں جیا۔ وہ سمر قند پہنچ کر چین پر چڑھائی کے ارا دے سے روانہ ہوا (شایدائے جرم کی تلافی کرنا جا ہتا ہو، کیونکہ بیر پہلی چڑ ھائی تھی جووہ سمسی غیرمسلم ملک پر کرد ہا تھا، اس سے قبل اس کی ساری زندگی مسلمانوں کے خون سے ہاتھ ریکتے گزری تھی۔)اس وقت چین ہی ایس طاقت جواس کی تر کتازیوں کی جولان گاہ بن سکتی تھی ، مگرراستے ہیں اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی پیدسرت ول بی ہیں رو گئی ۔ وُشمن ک سازش ہے ان دوعظیم اور غیرمعمولی فاتح عکم انوں کے درمیان رقابت کی جوآگ بڑھکی تھی اس نے مسلمانوں کی فتو حات اور ترقی کے امکانات کوائے شعلوں میں لبیث کر تجسم کردیا اوراس طرح با ہی اختلافات ہے وہ نقصان ہوا جس کا خمیاز ہ آج پورپ کی کی ریاستیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمان بھگت رہے ہیں۔خداجانے آبندہ کب کوئی ایسا فہ تح بیدا ہوگا جودونوں کی نامکمل چھوڑی ہوئی مہموں کی تکیل کرے پورے کرہ ارض کواسلام کی روثنی ہے منور کرے گا؟؟؟

### باسفورس کے کنارے

ال مضمون كا آغاز تاریخ کے ال دوسرے لیجے کے ذکر ہے ہونا چاہیے جس میں شامت اعمال نے سلمانوں کو نا قابل تلائی نقصان کی بچایا ۔۔۔۔۔۔ لیکن اس لیجے کے ذکر ہے قبل ہر سیل نذکرہ سلطنب عثانیہ کے اس سیوت کا ذکر کرتے چلیں جس نے ایسا عدیم الشال کا رنامہ انجام دیا جے دیکھنے ، سننے والے آج بھی آگشت بدنداں رہ جاتے ہیں۔ نامور سالا رکا نامور ہوتا:

سور ماؤل کوخ طرمیں ندلانے والے مسلمان این نفس کے آ کے شکست کھا جانے کے سبب انگلش چینل کوعبور کرنے کی بجائے آج تک آبتائے باسفورس کے کنارے پناہ گزین ہیں۔ امیر تیمورکے ہاتھوں سلطان بایزید کی گرفتاری کے بعد بظاہر سلطنت عمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، قیصرا بی سازش کی کامیانی برخوشی سے چھولا نہ ساتا تھا اور پورے کا خیال تھا کہ ان کا دشمن بمیشہ کے لیے فتا ہوگیا ہے لیکن سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول نے حمرت آنگیز صلاحيتوں كامظا ہرہ كرتے ہوئے نەصرف سلطنت عثانيه كى ازسر نوتغمير واستحكام كا فريضه سرانج م دیااور بورپ کویفین دلا دیا کہوہ اسلام کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے بیکہ 11 سال کے قلیل عرصے میں سلطنت کو ساسی عسکری اور معاشی اعتبار سے اتنا مضبوط کردیا کہ مؤرضین نے اتنی جلد تیاہ شدہ سلطنت کے ملبے سے عظیم بادشا ہت کی نمود کو عدیم النظر واقعہ قرار دیتے ہوئے اس سلطان کو دولی عثمانیہ کے لیے ''نوح'' کالقب دیا ہے۔ای ہاہمت سلطان کیسل سے اس کے بوتے سلطان محمد ثانی نے جنم لیا جس کے شاندار کارناموں کے تذكرے كے ليے بم اس مجلس كے اصل موضوع ہے انحراف كو كوار اكرد ہے ہيں۔ صديول براني خواڄش:

سلطان محمہ ٹانی آلی مٹان کا وہ نامور، اولوالعزم اور مجاہد حکر ان گزرا ہے جور بتی ونیا

تک فاتح فسطنفنیہ کے لقب کے ساتھ آسان شہرت پر جگمگا تا رہے گا۔ سلطان محمہ فاتح

قرونِ وسطنی کے باہمت مسلمان نو جوانوں میں سے وہ گوہر آبدارتھا جس کی نظیراس کا معاصر

یورپ پورے ایک ہزار سال میں چیش نہیں کرسکا۔ وہ جب 2 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا

تو قیصر تسطنطنیہ نے (جس کا تام چیلیولوگس PalacoLogus تھا) اپنی آبائی عاوت کے
مطابق نوعمر سلطان سے چھیڑ جھاڑ شروع کردی اور اس کے مقابلے میں تخت کا ایک اور
دو یدار کھڑ اکر کے مسلمانوں کو آبس میں لڑوانے کی دھمکی دی۔ سلطان محمد کو وہ ایک ناتج بہ

کار حکمران مجھتا تھالیکن جلد بی اے معلوم ہوگیا کہ اس کی اس مجنونا نہ اور احتقانہ حرکت نے باہمت نوجوان سلطان کوموقع فراہم کر دیا ہے کہ وہ موجودہ قیصر سے اپنے داوا کا انتقام لینے کے ساتھ اپنے آباءواجداد کی وہ خواہش پوری کر دکھائے جوصد بوں سے ان کے دلوں میں بلکور نے لیے تھی۔

قسطنطنیہ کے دو تخفے:

شبر فنطنطنيه مشرق ومغرب كے سنگم پر واقع و مستحكم دمضبوط اور بظاہر نا قابل تسخير قلعه بندشهر تفاجس کے فتح کی بشارت اور فاتحین کی فضیلت پینمبرآ خرالزماں جناب ہی کریم صلی التدعلیہ وسلم نے اپنی زبان میارک سے بیان فر مائی تقی اوراس فضیلت کے حصول کے لے مسلمان اب تک 12 مرتبہ اس شہر کا محاصرہ کر چکے تھے ۔ فتطنطنیہ در حقیقت ایشیا و یورپ کی حد فاصل پر واقع وہ ہیراتھا جس کی کرئیں حوصلہ مند فاتحین کی آئکھوں کو خیرہ کئے دیتی تھیں۔ بیشہراینے بہترین جغرافیائی کل وقوع ،معتدل آب و ہوا، محفوظ اور وسیع بندرگاہ ، کشاوه بازارون، صاف شف**اف** مژکون، یلند و بالا عمارتون، عظیم الشان اور شاندار ورس گاہوں کی وجہ سے دنیا بھر ہیں ثقافتی ، تہذیبی علمی ، نہ ہبی اور تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا۔ بازنطيني سلطنت كابيردارالحكومت اييغ مضبوط فلعول اور قدرتى حصار كيسبب حمله آورول کے مقابلے میں صدیوں سے چٹان کی طرح جما ہوا تھا۔ 658 قبل سے جواس کاس تقبیر ہے، ے سے کرسلطان محمد فاتح کے زمانے تک مسلمانوں کے 12 محاصروں کو ملاکر 29 مرتبہاس کا محاصرہ ہو چکا تھا جس میں ہے 8 بہت زبر دست اور کا میاب تھے۔ ......کین اس شہر کی مضبوط د بواریں اب تک نا قابل تسخیر ثابت ہوئی تھیں۔ سلطان بایزید بلدرم کی جنگی صلاحیت کود مکی کر کہا جاسکتا تھا کہ وہ اسے فتح کرلے گالیکن قدرت نے بیسعادت اس کے یوتے کے نصیب میں کھی تھی جوعزم وہمت اور حوصلہ ویڈبیر میں ایک مثالی نو جوان مجاہد کا شاہ کارنمونہ تھا۔ آگے چلنے سے پہلے یہ بات جانے کے قابل ہے کہ تنظ نطفیہ ہی وہ شہر ہے جس نے و نیا کو دو چیز وں سے متعارف کر وایا: رومی قانون اور بونانی فلسفہ۔ رومی قانون کی دھیاں تو تاریخ کے تھی ٹروں نے بھیر کرر کھو یں لیکن بونانی فلسفہ وہ وبال ہے جو آج تک مسلمان اہلِ علم کے لیے در وسر بنا ہوا ہے اور حکمت کے نام سے مداری بیں پڑھا پڑھایا جا تا ہے۔

سچی پیش گوئیاں:

حدیث کی دیگر کتابوں کے علاوہ سیجے بخاری شریف میں وہ احادیث موجود ہیں جن میں تسطنطنیہ برحملہ آور ہونے والے مسلم مجاہدین کی مغفرت کی بشارت کے ساتھ بداشارہ ہے کہ اس بہلے حملے میں فتح نہ ہوگی کیونکہ حضور یا ک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فاتحين كى بجائے عاز يوں كاذكر قرمايا ہے: "اوّل جيش من امتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. "(ميرى امت ميس سے جواشكرسب سے يملے تنطنطنيه ير جہادكرے كاوہ بخشا بخثایا ) البند دوسري مديث ش السفتحن القسطنطنية، ولنعم الجيش تلک المجيش، ولنعم الأمير أميرها . "(تم لوك ضرور قط تطنيه فنح كروك\_ بي فاتح لشكر اوراس كااميركيابى الجصاوك مول ك ) آب صلى الله عليه وسلم في السك فتح كى بثارت دی ہے اور فی تنج مجابدین اور ان کے امیر کی تعریف فر مائی ہے۔ سلطان محمد ثانی ارادوں کا اس قدر بلندادر عزم كااس قدر پختة مسلمان تھا كەاس كے سيرت نگاروں نے فتح قسطنطنيه كواس کے بچپین کا خواب بتایا ہے۔ بعنی آج جس عمر میں ہماری قوم کے یجے مم اور ڈیڈ ہے لالی یاب ما نگنے، کارٹون سے دل بہلانے اور کھیلوں کے ریکارڈ یا در کھنے کی کوشش کرتے ہیں اتی عمر میں بیتاریخ ساز شخص دنیا کے سب سے مشکل قلعے کو فتح کرنے کی تمناول میں یالتا تھا۔ حکومت ملنے کے بعداس نے اسے اس عزم کو بچا کر دکھایا اور نبی کریم صلی القد علیہ وسلم ک

عظیم بشارت کامصداق بنا۔احادیث میں نتخ قسطنطنیہ کا ذکر دومرتنیہ آتا ہے۔ پہلی مرتبہ پورا ہو چکا ہے۔ دوسری مرتبہاس کا تذکرہ علامات قیامت کے شمن میں ہے جب حضرت مہدی کی قیادت میں بیشہر فتح ہوگااورمسلمان ابھی مال غنیمت بھی تقسیم نہ کریا ئیں گے کہ بہود کے عالمی لیڈروجال کے خروج کی خبر ملے گی تو اس کے خاتمے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ قسطنطنیہ کی پہلی فتح سے بورپ کی جائی مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی تھر بورپ پھر بھی ہماری دسترس سے دور رہا اور آج ہم اس کے کنارے پر بیٹے اس سے بور بی یونین میں شمولیت کی التج کررہے ہیں۔اب یہ بات ان شاء اللہ اس کی دوسری فنج کے بعد یوری ہوکر رے گی کہ بی خطہ اسلام کے سائے میں پناہ لے گا اور اس خطے کے باسیوں نے جن براعظموں (امریکا اور آسٹریلیا) کو دریافت کرکے ان برحکمر انی کاسکہ بٹھایا ہے وہ بھی ان شاءالله حلقه بگوش اسلام ہوں گے۔ جس طرح نبی صادق صلی الله علیه دسلم کی پہلی بشارت حیرت انگیز طور پر بوری ہوئی ہے اس طرح ان کی دوسری پیش کوئی بھی ضرور بوری ہوکر رہے گی اورمسلمان اپنی جہلی خلطی کا کفارہ ادا کرے دم لیں گے۔ان شاء اللہ۔ معرکے کی تیاری:

سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کی بشارت والی احادیث بھی من رکھی تھیں، اسے
اپنے باپ وادا کی خاندانی وصیت بھی یادتھی اور قیصر قسطنطنیہ سے وادا کے انقام کا عہد بھی
اسے بچین کئے ہوئے تھا کہ اسنے میں قسطنطنیہ کے بازنطینی حکمران نے اس کے باپ
سے کیا ہوا علی نامہ تو ڈکراس کے علاقوں میں شورش پھیلانے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی'' آبیل
مجھے مار'' کا مصدات تھی ادراس واقعے نے سلطان کے دل میں اس شرکو تنخیر کرنے کے عزم
کی آگ اس قدر بڑھکائی کہ اس نے اس مہم کو اپنا حاصل زندگی بنالیا۔ وہ اس حوالے سے
شب وردزاس قدر مشکرر ہتا تھا کہ دات بھر کروٹیس بدانا تھا اور کی بہلواسے چین نہ آتھا۔

ایک رات اس کا اضطراب اس قد ربر ها که اس نے اپ وزیر ظیل پاشا کوطلب کی اور کہ کہ و کیفتے ہوکہ نے چنی ، اضطراب و بقر اری ہے میری کیا حالت ہے؟ بیس تم ہے اور تم بہر رب در فقاء ہے ایک سوال کرتا ہوں کہ قطنطنیہ لینے بیس میری مدد کرو۔ و فادار وزیر نے عہد کیا کہ اس کا ساتھ و سے بی کر نہیں چھوڑے گا۔ قسطنطنیہ چونکہ بازنطینی سطنت کا دار انحکومت اور بازنطینی تحکر انوں کے لیے ایسا تھین حصارتھا جس کی محفوظ بناہ میں بیٹی کروہ عثانی سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھا اس لیے اس کا زیر کرنا سلطان کی مجبوری عثانی سلطنت کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھا اس لیے اس کا زیر کرنا سلطان کی مجبوری بھی بن چکا تھا نیکن وہ جذبات کو تھا کے اور حوصلہ کو تدبیر کے تالع رکھتا تھا۔ وہ جا نتا تھ کہ اس کے سامنے وہ بخت ترین مور چہ ہے جے اعلیٰ مصوبہ بندی ، بہترین تدبیر اور غیر معمولی شیاعت کے بغیر فتح کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے اب تک کے ماصروں کا بار یک بین ہے جا نزہ لے کراس شیر کے کران شروع کردی۔

وہ خود بہترین سالا راور ریاضی وانجیئر نگ کا ماہر تھا۔ عثانی بادشاہوں کی نشستگاہ

میں دنیا کا نقشہ اس نے سب ہے پہلے آ ویز ال کیا تھا جے اس کے جانشین د کھے د کھے کرعزم و

حوصلہ حاصل کرتے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ جب بھی محاصرہ کا میا بہونے لگتا ہے قیصر

اپنی سرزشی تد بیروں سے عثانی علاقوں میں بھوٹ ڈلوا ویتا ہے۔ اس واسطے بہتے اس نالان ان والمان

عدل وانصاف کے قیام اور بعناوت کے شاتے کے ذریعے اپنی پوری مملکت میں اس والمان مان والمان

قائم کیا۔ اس نے اپنے دیریے: دخمن بھری کے مشہور جنگ جوسیہ سالار ہونیاؤ ہے سے سامح کرئی،

کرمانیہ کے سردار سے سلمح کرکے اس کی لڑکی سے عقد کرلیا، قیصر کے بھائی موریا کے حاکم کے سلمان نے ایک لشکر کو وہاں بھیج کران کی طرف سے کھک آنے کا راستہ مسدود کردیا۔

تھے۔ سلطان نے ایک لشکر کو وہاں بھیج کران کی طرف سے کھک آنے کا راستہ مسدود کردیا۔

آ بنائے باسفورس کے ایک طرف ایٹیا تھا اور ایک طرف یورپ۔ اس کے پردادا سلطان بریزید نے ایشیائی ساحل پر قلد تھیر کیا تھا۔ سلطان محمد فاتے نے یور پی ساحل پر قلاد سلط نعیر کروانا شروع کیا جو تسلطنیہ کی فصیل سے صرف پانچ میل کے فاصلے پر تھا۔ بیقلاد محمد کو این شروع کیا جو تسلطنیہ کی فصیل سے صرف پانچ میل کے فاصلے پر تھا۔ بیقلاد محمد موسم سر ما ہے قبل تیار ہوگیا اور آ بنائے باسفورس (جہاں آج کل مسلم دنیا کا حسر سن زدونو جوان یورپ جانے کے لیے سمندر میں ڈوب کر جانیں گوا تا ہے یا سرحدی محافظوں کے ہتھے کے ھر رسوا ہوتا ہے ) دونوں طرف سے ترک مجامدین کے قبضے میں محافظوں کے ہتھے کے ھرکر رسوا ہوتا ہے ) دونوں طرف سے ترک مجامدین کے قبضے میں آگئے۔ نقشے میں دیکھئے کہ بحر واسود کو بحیر واسود کو بھیر واسود کی سے در واسود کی بھیر واسود کی سے در واسود کی بھیر واسود کی سمندر (بھیر واسود کی سمندر (بھیر واسود کی سمندر (بھیر واسود میں میں میں موجوا تا ہے۔ آگے جاکر یہی سمندر (بھیر واسود کی اسلام کی موجوا تا ہے۔

### كارنامول كاكارنامه

### تخلیقی سوچ کا شاہکار:

سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کے اردگردقدم جمانے اور محاصر ہے کی مکندر کا و میس دور کرنے کے ساتھ ساتھ آ زمودہ کا رمجابہ بن کے دیے تشکیل دے دہا تھا اور ان کے لیے تمام سی ن اپنی ذاتی مگرانی میں مہیا کرنے کی مہم میں نگا ہوا تھا۔ قسطنطنیہ یور پی دنیا کا وہ سی سی فہری مرکز تھا جے فتح کرنے کے لیے روایتی جنگی تیاریاں کا فی نہ تھی۔ سلطان کو اس امر کا احساس تھا اور وہ اپنی فیرمعمولی عسکری ذبائت (Military Genius) کو کام میں لاتے ہوئے کوئی ایس تد بیرموج رہا تھا جو اس کے حریف کو سششدر اور چرت زدہ کر کے رکھ دے اور اے سنجلنے کا موقع اس وقت تک نہ ملے جب تک شکست کی مفبوط بگڑ اس کو چیت نہ کردے۔ جنگ میں کامیابی کے لیے چھتو قسمت کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے۔ آسین و زمین کے مالک رہ کی کا تات ہے مدد کی دعا سلطان کا دائی معمول تھا۔ جنگ کے لیے روانہ بوتے سے اس نے اپنے تمام بجابہ بین کے ساتھ ال کر دور کعت نماز پڑھی اور عا جزی و زاری کے ساتھ ال کر دور کعت نماز پڑھی اور عا جزی و زاری کے ساتھ ال کر دور کعت نماز پڑھی اور عا جزی و زاری کے ساتھ ال کر دور کعت نماز پڑھی اور عا جزی و

تھا، نیز اپنے وقت کے مشہور بزرگان دین کی مجلس میں حاضری دیا اور آقائے بین نامی صاحب عاجز اند ورخواست کرتا۔ اس حوالے ہے آقائے شمل الدین اور آقائے بین نامی صاحب کشف اور مستجاب الدعوات بزرگوں کے نام ملتے ہیں۔ کامیاب کما غرر کے لیے ایسی تخلیقی سوج بھی ضروری ہے جواسے روایق طریقوں ہے ہٹ کر انقلا بی طریقے ایجاد کرنے کی رہنما کی کرے ورند وہ اپنی قوم کو فتح کا تخذیبیں دے سکتا۔ قدرت نے سلطان کو اس نعمت ہے بھر پورنو از اتھا اور اے ایسی نا قابل سخیر قوت ارادی دی تھی جو ناممکن کومکن کر دکھاتی ہے۔ اس نے اپنی زئیل سے یکے بعد دیگرے ایسے تین داؤ برآ کا کے جواس سے پہلے جات کے میدانوں میں نہ کھیلے گئے تھے۔

توپ اور مینار:

(1) سب ہے پہلے اس نے قسطنطنیہ کی مضبوط فصیلوں کوتو ڑنے کے لیے فاص طور پر بھاری تو بیس بنوائیں جن کی اس زیائے بیل نظیر نہتی ۔ مؤرفین کا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں قلعہ بند شہر کوتو ڑنے کے لیے تو پول کا استعال پہلی مرتبہ قسطنطنیہ میں ہوا تھا۔ سلطان نے ہنگری کے ایک انجیئر کی ضد مات حاصل کر کے ایس تو پ ڈھالی تھی جو 300 کلووزن کا گولہ ایک میل سے دورتک بھیئی تھی۔

(2) پھراس نے پہوں پر چلنے والے لکڑی کے او نیچے او نیچے مینار بنوائے ہوشہر کی فصیل جتنے او نیچے جے۔ان کے سرے پر برج کی شکل کا مور چہ ہوتا تھا اس میں مجاہد بیٹے تھے۔ان میں ساتھ ایک لمبی سیڑھی بندھی ہوتی جس کو خندتی کے پار قلعے کی نصیل پر رکھ کر ٹیل سابنالیا جا تا اور شہر کی و یوار پر اتر نے کی کوشش کی جاتی تھی ۔قطنطنیہ والوں نے جنگ کی غیر معمولی تیاری کی تھی۔وو تو پول سے منہدم ہونے والی نصیل کی جلدی سے سرمت کر دیتے تھے اور مٹی کے تیل سے جلتے ہوئے گولے لکڑی کے برجوں پر بھینک کر انہیں

آ گ لگا و بیتے تھے لیکن سلطان اپنی دھن کا پیا تھا ، اس نے محاصر ہے کے دوران ایک تیسر ک تد بیرسو چی جوالی دلچیپ و بجیب ، نا قابلِ یقین اورانو تھی تھی کے سلطان کی ذبانت وفراست پرز ماند آج تک انگشتِ بدنداں ہے اور اس کی سوچھ بوجھ اور عزم و ہمت کی داد دیتا ہے۔ ناممکن ہے ممکن تک:

قتط طنیہ کا شہر شلث نما ہے جس کے دوجھ یانی میں گھرے ہوئے تھے۔ شال میں شاخ زریں (Golden Horn ،اس کے عنی ہیں 'سنہراسینگ' اس خلیج کی شکل سینگ ک ی کھی اوروھوپ پڑنے ہے اس کارنگ سنہرا ہوجا تا تھااس کیے اے'' گولڈن ہارن'' کہتے ہیں۔اس کے ایک طرف کی آبادی کا نام غلطہ اور دوسری طرف کا استنبول تھا۔ غبطہ کو اب قاسم یاشا کہتے ہیں )اور جنوب میں بحر مرمرہ تھا۔ بری فوجیں صرف مشرق سے حملہ كرسكتی تھیں کیکن اس جانب ہے کیے بعد دیگرے تین مضبوط دیواریں شہر کی حفاظت کررہی تھیں جن كاوير 170 فث كا فل عراج بن موئ تصاور الله يس 60 فث جورى اور 100 فٹ گبری خندق کھدی ہوئی تھی۔ سمندر کی جانب سے شائے زریں کے وہانے پر مضبوط آہنی زنجیرہ بندھا ہوا تھا جس کے ہوتے ہوئے کوئی جہاز اندرند آسکتا تھا۔ جنگ کے دنوں میں اس کی حفاظت 8 بڑے اور 20 جمھوٹے جہاز کرد ہے تھے۔اس طرح اس کو بجا طور یردنیا کا سب سے زیادہ منتکم ادرمضبوط قلعہ مجما جاتا تھا۔سلطان نے محاصرے کے ابتدائی ایام میں انداز ہ لگالیا کہ جب تک شاخ زریں کی خلیج جو آبنائے یا سفوری سے بطور شاخ تنطنطنيد كے ساتھ چندميل جلي گئ ہے كى طرف سے حملہ نہ ہوگا، شہر فتح نہ ہوسكے لیکن اس خلیج کے دہانہ پر زبردست بحری قوت کی مدافعت کے سبب اس میں داخل ہونے کا سوجا بھی نہ جاسکتا تھا۔سلطان اسی ادھیڑین میں تھا کہسکسل دعاؤں اور استیٰ رے کی بدولت قدرت نے اس کی دشگیری کی اوراس کی ذبانت نے ایک ولیرانداور

نا قابلِ یفین صد تک جیرت انگیز فیصلہ کر کے داتوں دات اس پرکامیا بی ہے عمل بھی کرڈ الا۔
اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے بلکے جہازوں اور فوجی گوداموں (گولہ بارود اور سامان کے فیصلہ کیا کہ اپنے بلکے جہازوں اور فوجی گوداموں (گولہ بارود اور سامان کے فیصر فیصلہ کردیا جائے۔ یہ راستہ تقریباً دس میل کا تھا (نقشہ دیکھنے) اس کی زمین اونجی نجی ناہموارتھی ، جگہ جگہ درختوں کے چھوٹے بڑے میں ماہو طاور اس کے ساتھی کے چھوٹے بڑے میں داور ہا نبروار میں کہ انہوں نے بظاہر ناممکن نظر آنے والی تجویز کوممکن کرد کھایا۔
ایسے جاش داور فرما نبروار میں کہ انہوں نے بظاہر ناممکن نظر آنے والی تجویز کوممکن کرد کھایا۔
معجز ہ ، کرامت اور استمار اس ج

سلطان نے لکڑی کے شختے چر بی ملوا کر بچھوائے اور 12 جمادی الاول 857ھ بمطابق 22 ایریل 1453 و کی رات 70 جنگی کشتیاں نشکی پر جلا کر' "گولڈن مارن' کے اندرلا پہنچا ئیں۔اس دوران غیرمتو قع حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہرفتم کے انتظامات کئے گئے تھے،سلطان کا بحری بیڑہ ویٹمن کومصروف رکھنے کے لیے سلسل کولہ باری بھی کررہا تھالیکن خشکی ہر جہاز چلانے کا میرکام اتن پھرتی اور تیزی ہے ہوا کہ بازنطینیوں کو مداخلت کرنے بلکہ اس منصوبے کو بمجھنے تک کا موقع ہی نہ ملائے اٹھ کر جب انہوں نے فصیل سے ینج نظر ڈالی توان کی جیرت اورخوف کی انتہا ندر ہی کہ نسبتنا حجو ٹی اور ہلکی عثانی کشتیاں گولڈن ہارن کے وسط میں تیرر بی تھیں اور بڑے بڑے پازنطینی جہاز دور کھڑے حسرت و بے بسی ے انہیں تک رہے تھے کیونکہ کیج کے اتھلا ہونے کے سبب وہ ان کے قریب بھی ندآ سکتے تنے۔ مؤرضین اور عسكرى تجزيد نگاروں نے سلطان كى اس تدبيركو ايساعظيم الثان اور غیر معمولی کارنامہ قرار دیا ہے جس کی جنتی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ایک جرمن مؤرخ اسٹیفن زویگ نے اسے انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ Almost without) (parallel in history) قرار دینے کے بعد مجزوں کا معجز ہ The Miracle of) (miracles) کہا ہے لیکن یہ تبھر ہ صحیح نہیں ،اس لیے کہ مجز ہ تو وہ انو کھا اور غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے جو کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ انبیاء کرام ملیہم السلام کے علاوہ کسی اور شخص کے ہاتھ پر کوئی ایک چیز ظاہر ہوتو اگروہ نیک ہے تو کرامت اور بدہے تو استدراج (مہلت) کہلاتی ہے کیکن ان تینوں میں ظاہری اسباب اختیار نہیں کئے جاتے ،البذا سلطان کا بیکار نامہ مجز ہیا استدراج تو ہر گرنہیں کیکن کرامت بھی نہیں ، بیتو اس کے اعلیٰ و ماغ ،اس کے انجینئر وں کی مہارت اور رضا کاروں کی محنت کا تمرہ ہے۔

#### معرکے کی رات:

محاصرے کو ا 5 دن گزر کئے تھے اور سلطان نے ہر طرف ہے اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ اب آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سے قبل اہلی شہر کو جاں بخشی کے وعد ہے پر ہتھیارڈ النے کا پیغام بھیجا گیا گرانہوں نے اپنے زعم میں دفاع کی بحر پور تیاریاں کرر کھی تھیں و ہے بھی ان کا سر دار د لیراور بہا در آ دمی تھا (مسلم مورضین نے دل کھول کراس کی شجاعت کی تعریف کی اور داددی ہے ) اس نے خراج ویٹا قبول کیا لیکن شہر حوالے کرنے کی شجاعت کی تعریف کی اور داددی ہے ) اس نے خراج ویٹا قبول کیا لیکن شہر حوالے کرنے کی تجویز قبول نے گا بھادی الاول 857 مطابق می 1453 ہو کے بیت سلطان نے آخری جنگی مشاورت بلائی اور الے دن علی الصبح عام حملے کا اعلان کردیا گیا۔ یہ ماطان نے آخری جنگی مشاورت بلائی اور الے دن علی الحق عام حملے کا اعلان کردیا گیا۔ یہ عالی لئکر میں جگر جانم میں جو تی ودلول اور عرب وہ میت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ وخفی میں معرد نہ تھے۔ ان میں جوش ودلول اور عرب موہمت کی غیر معمولی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ ایک بہا در جانیا ز:

ا گلے دن آخری معرکہ شروع ہوا۔ محصور بازنطینیوں نے غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ دونوں طرف سے آگ اور خون کی بارش ہور بی تھی۔ عزم مصم کا نکراؤ عزم

مقمم ہے ہور ہاتھا۔حملہ جتنا سخت تھا مدافعت بھی اتنی ہی سخت تھی۔ دوپہر تک زور دار معرکہ رہا۔ جانبین سے جوانمر دی اور شجاعت کے خوب خوب جو ہر دکھائے گئے۔سلطان گھوڑ ے برسوار،اینے بردادا ( تیجیلی قسط میں غلطی ہے دادالکھ دیا گیا ہے ) سلطان بایزید بیدرم کی عاوت کے مطابق ہاتھ میں گر زتھاہے،اینے تیار کردہ 12 ہزار بر مشتل خصوصی لشكر'' بنى چرى'' كى قيادت كرر ما تفاراس عدد بيس شايد به حكمت تقى كەحدىيث شريف ميس آتا ہے 12 ہزار آدی قلت کے سبب مغلوب بیں ہوتے یعنی کسی اور سبب مثلاً گناہوں یا امیر کی عدم اطاعت کی وجہ ہے شکست کھا تمیں تو کھا تمیں ، تعداد کی کمی ان کے لیے مسئلہ نہیں بنتی ۔ آخر کار دو پہر کے قریب جب زمین آگ کا سمندر اور آسان دھویں کا بادل بن چکا تھا، دونوں طرف بے انتہا جوش وخروش تھا اور کوئی بھی ہمت ہار نے پر تیار نہ تھا،'' بنی چری'' کاایک دلیرمجامد آغاحسن جو برواتندرست وتوانا اورقوی بیکل مجامد قفا قلعه کی فصیل پر سب سے پہلے قدم جمانے اور اسلامی جھنڈ البرانے میں کامیاب ہوگیا۔ملت اسلامیہ اس بہادر جانباز کا احسان نہیں بھول سکتی کہ اس نے اس بنگامہ خیز معر کے میں فنتح کی پہلی ا پنٹ اپنی جان دے کررکھی . ۔ لیکن افسوس کرآج کے کتنے مسلمان اس سعادت مند مجاہد کے نام پراینے بیچ کا نام رکھتے ہیں؟ بلکہ کتنے ہی مسلمان جائے ہیں کر قسطنطنیہ کی نصیل برسب سے پہلے کون سامجامہ چڑھا تھا؟ آغاحسن 30 ساتھیوں سمیت نا قابل عبور مستجمی جانے وال نصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوگیا۔ اگرچہ وہ اور اس کے 18 ساتھی نصیل پر کڑے گئے زبروست معرکے میں جام شہادت نوش کر گئے لیکن انہوں نے د دسرے مجاہدین کے لیے اوپر چڑھنے کا راستہ ہموار کر دیا۔عثمانی لشکر قلعے برٹوٹ پڑا اور اسے اپنی تیز وتند ملغار میں بہاتا ہوا لے گیا۔سلطان کی خواہش اور اعلان کے مطابق ظہر ے پہلے تنطنطنیہ فتح ہوگیا۔

### ايك اور بيش گوني:

### پروه داری می کند بر قصر کسری عنکبوت بوم نوبت می زند بر گنبد افراسیاب

( کڑی نے شاہ ایران کے کل میں جائے ہوئے ہیں اورافراسیاب کے گنبد پر اُلّا بول رہا ہے۔ ) سلطان نے گرجا میں داخل ہو کرتصوبریں مٹا نمیں اوراؤان کہلوا کرنمانہ ظہر ادا کی۔ اس اذان کے وقت جو ساڑھ 600 سالہ جدوجہد اور قربانیوں کا شرتھی، مؤذن اور حاضرین پر جو کیف طاری ہوا ہوگائی ابس اندازہ ہی کیا جاسکتا ہے۔ عیسائیوں کے بال مشہور تھا کہ اگر کسی نے اس قطعے کو فتح کیا تو اس گرہے کے قریب چہنچ پر آسانی فرشتہ نازں ہوگا اور اسے بلاک کردے گا۔ سلطان تزک واحشنام اور بجر واعساری کے امتزان کے ساتھ گرم جو میں واحل ہو، آسان سے تو کوئی فرشتہ نداتر االبتہ موقع پر موجود

سیسائیوں نے پاور بول کی من گھڑت روایات کی حقیقت اپنی آنکھول سے دیکھ لی۔

فق کے بعد سلطان نے بوری اسلامی دنیا ہیں خوشخبری ہیجی جس سے دنیائے اسلام

کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس دن سے اس کے نام

کے ساتھ '' فاتح'' کے لقب کا اضافہ ہوا آج تک مسلم وغیر مسلم تمام مؤرخین اسے اس نام
سے یادکرتے ہیں اور رہتی دنیا تک اسے اس طرح عزت واحز ام سے پکارا جا تارہےگا۔

اب ہم اصل موضوع کی طرف لوشح ہیں۔

اب ہم اصل موضوع کی طرف لوشح ہیں۔

# بحرِظلمات کے بار

### غزوة البحركا آغاز:

دو شاروں کے وقعے کے بعداب ہم سلسلہ کلام کو وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں پر
اسے چھوڑا تھا۔ قرون اولی کے مسلمان فاتحین نے حضرت فالد بن ولیدرضی ابتدعنہ کی سپہ
سالاری میں جب شام (اس زمانے میں صدود شام میں بیدتین علاقے شامل سے جو اب
ملک بن گئے ہیں: اردن، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی عیسائی سلطنت (بازنطینی
ملک بن گئے ہیں: اردن، فلسطین، لبنان) کو بورپ کی عیسائی سلطنت (بازنطینی
بادشاہت) سے چھڑوایا تو اب ان کے سامنے چیش قدی کے دو راستے ہے۔قسطنطیہ کی
طرف بڑھ کر بورپ کے دروازے کی چائی حاصل کریں اور گوروں کی سرزمین میں اس
طرح فاتحانہ چیش قدمی شروع کریں جس طرح گورے آئ تک ان کی سرزمین پر قبضہ
کرتے چلے آئے تھے یا چھرصح اسے بیناعبور کر کے براعظم افریقہ کی طرف متوجہ ہو جا کیں
اور اسے صدیوں سے چھائی جہالت کے اندھروں سے آزاد کرانے کی کوشش
کریں۔ براعظم یورپ اورایشیا کے درمیان چونکہ بحیرہ مرم ہ حائل ہے اوراس تک دونتک

کر کے ہی پہنچا جاسکتا ہے،اس لیے قسطنطنیہ تک رسائی کا معاملہ بحری ہیڑ ہے کی تیاری اور ''غزوۃ البحر'' کے آغاز تک مؤخر ہوتار ہا۔ اے اللہ! گواہ رہنا:

مسلمانوں میں سب ہے پہلے بیاعز از حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا كانبول في بهلا اسلام بير وتفكيل و عراس شهرير حمل ك ليروانه كياء البد براعظم افریقہ تک چونکہ صحراء سینا کی سومیل چوڑی ٹی سے گزر کر پہنچا جاسکتا ہے اس لیے فتح شام کے فوراً بعدمسلمان مجاہدین حضرت عمرو بن العاص رضی الله عند کی سالاری میں براعظم ا فریقه میں داخل ہو گئے اور مصر کی فتح ہے اس براعظم میں اسلام کے دا خلے کا آ غاز کیا۔مصر كے بعداسلام لشكرافريق كي شالى يئ كواسلام كى كرنول مدمنوركرتا مواموجود وليبيا، الجزائر، تینس اور مراکش ہے گز رکر بحرِ ظلمات (بحرِ اوقیانوس) تک آپہنچا۔ یہاں آ مے پھر سندر حائل تھا جے یار کرنے کے لیے در کاراسباب اس زمانے میں دستیاب نہ سے مسلمانوں كامير عقبه بن نافع نے يہيں اپنا گھوڑ اسمندر ميں ڈال كرية تاريخي الفاظ كے تھے:"اللّٰهم اشهد أني قند بلغت المجهود، ولو لا هذا البحر لمضيت في البلاد أقاتل من كفريك، حتى لا يعبد أحد دونك. "، (اكالله! كواهر بنا كهيل في اين طافت کے بقدر کوشش کرلی ہے، اگر ریسمندر حائل ندہوتا تو میں اس کے پاروا قع ملکوں میں ضرور بہنے جاتاء آپ کوند ماننے والول سے اس وقت تک قال کرتا جب تک آپ کے سواسب ک عبادت ختم کردی جاتی۔)

(ریاض النفوس: ص 25، بحواله موسوعة الفداء فی الاسلام: ج20 م 371) پورپ کے دو دروازے:

عقبہ بن نافع کے گھوڑے نے جس ریٹیلے ساحل پراپئے میں مارے تھے وہاں سے آ گے سمندر میں چند ہے آ باد جزائر تھے جنہیں' جزائر خالدات'' کہا جاتا ہے۔ان کا موجود ہ

نام كيز آئى ليند بـ بياس وقت كى معلوم ونياكى آخرى سرحد مجھے جاتے تھے اور قديم جغرافيه میں صفر درجہ طول البلد میبیں ہے شار کیا جاتا تھا۔ اس وقت تک انسان کاعلم اور رسائی ال ے آ کے نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مراکش کو''المغرب' یا''المغرب الاقصی' کہا جاتا تھا يعني دنيا كي مغربي جهت مين آخري ملك اور آج تك عرب دنيا مين اس كاليمي نام جلا آتا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری کی آخری دہائیوں کی بات ہے۔اس کے تقریباً 800 سال بعد جب زیادہ گنجائش اور لمیا بحری سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے دالے بحری جہاز بنا لیے گئے تھے اور انسان جغرافیائی اکتشافات میں اضافہ کرتے ہوئے نئی دنیائیں دریافت کرر ہاتھا، ایہ لمحہ آ گیا تھا جب مسلمان اس بحرِظلمات کے یارواقع دنیا کو دریافت کر کے اسے مسلم نوں کا مسكن بناليت. "كيكن اس وقت ان ميں بداعماليوں كا اتناز ور بوگيا تھا كہ وہ اس اعز از کے مستحق نہ بن سکے۔ دوسر سے تاریخی موقعے ہے ہماری مہی مراد ہے اور اس روداد کی ابتداء اس دن ہے ہوتی ہے جب مسلمانوں نے مرائش کی شالی سست نظر ڈالی تو انہیں بحیر ہ روم اور بحرِ او تیانوس کوملانے والے تنگ سمندری درے کے یارا یک حسین اورسرسبز وشاداب دنیا نظر آئی۔ میہ سیانیہ کی جنت نظیرز مین تھی اور میدوز وبعد میں 'آ بنائے جبل الطارق' کہلایا۔ (اہل مغرب جبل الطارق بكا ذكر جبر الشركيتي بين)" أبنائ باسفورس" اور" أبنائ جبل الطارق" براعظم بورب کے دو دروازے ہیں۔ ایک مشرقی سمت میں اور دوسرا جنونی سمت میں۔ مسلمان ان دونوں دروازوں ہے داخل ہوکراس ظلمت کدے میں بہت آ گے تک جیلے گئے تے۔ان کا دوسری سمت تک پہنچ جانا اس کر ۂ ارض کی خوش نصیبی ہوتی گر ان کو دونوں مرتبہ واپس آنابرااور بورب نے ان کے چھوڑے ہوئے علوم سے استفادہ کرکے حیرت انگیز ترقی كرتا كيا۔اس نے شالی وجنو في امريكا كے علاوہ آسٹريليا اور بحرا لكابل كے بہت ہے جزائر كو دریافت کیا البذا آج کی ونیا کے بید جاروں براعظم عیسائیت کے جھنڈے کے جمع میں اور ملمانوں کے لیے روز بروز زمین تنگ کرتے چلے جارہے ہیں۔

### اصل حقدار كون؟

عبدالرحمٰن بن معاوید دسوی اموی غلیفہ بشام بن عبدالملک کا بوتا اور معاویہ بن بش م کا بینا تھا۔ عبدالرحمٰن اسلامی تاریخ بیل کی ناموں سے منسوب ہے۔ عبدالرحمٰن بن معاویہ عبدالرحمٰن الناصر ،عبدالرحمٰن اقل اور عبدالرحمٰن الداخل ۔ 750 ویس جب عباسیوں کے ہاتھوں اموی حکومت کا خاتمہ ہواتو اموی خانوا دے اُمرا ، دکام اور متعلقین کو پہلے عباس خلیفہ عبدالقد السفاح کے ہاتھوں بہت بزیمت اٹھائی پڑی۔ ہزیمت اور ابتلا کے اس کارزار سے بیں سالہ اموی شنم اور عبدالرحمٰن کی شکی طرح بچتا بچا تاصح اور اور دریاؤں کو عبور کرتا فلسطین بہنچا۔ و ہزار میل کاسفر کر کے عبدالرحمٰن الجیریا کی ووق صحرا بیس آ نکلا۔ صحرا وی میں قریب دو ہزار میل کا سفر کر کے عبدالرحمٰن الجیریا بہنچ اور الجیریا عبدالحمٰن الحیریا بہن بوا، گر میں اسے شخیا کی عزیز وں کے پاس بناہ گزین بوا، گر عباس حکومت کے جاسوں جوعبدالرحمٰن کے قل پر مامور شے ،مسلسل تعاقب میں رہ اور عبدالرحمٰن نے بیاں بناہ گزیز وں کے پاس بناہ گزیز وی بیاں بناہ گزیز وی کے باس بناہ گزیز وی کے باس بناہ گر میں دے اور عبدالرحمٰن نے بیاں بناہ گئی بھی بھین نہ لینے دیا۔

754ء تک عبدالرحمٰن ساحل سمندر ، کوہِ اطلس کی گھاٹیوں اور صحرا کے لق ووق میں

سرگرداں رہا۔ اس دوران نہ تو اس کے پاے استقامت میں لرزش آئی نہ اس کا اپنی عزم متزازل ہوا۔ صعوبتوں نے جب شالی افریقا میں بھی عبدالرحمٰن کا پیچھا نہ چھوڑا تو اس نے اندلس کی راہ لی۔ اندلس میں بھی عبدالرحمٰن کے اقربا موجود ہتے اور وہاں مسلمانوں کی حکومت پر قریب نصف صدی بیت چکی تھی لیکن اندلس کی حالت دگر گوں تھی ،مسلمانوں کے مگومت پر قریب نصف صدی بیت چکی تھی لیکن اندلس کی حالت دگر گوں تھی۔ اندرونی و بیرونی گروہ آپس میں متخارب ،حکومت کمزور ،حکمران جاہ پہنداور عیش کوش تھے۔ اندرونی و بیرونی سے رشیس زوروں پر تھیں ۔حکمران نیم بیداراور عمال برسر پیکار تھے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے بر برحمایتیوں پر مشمل لشکر تیار کیا ، اندلس میں مسلمان سرداروں کی حمایت حاصل کی اور ستمبر برحمایتیوں پر مشمل لشکر تیار کیا ، اندلس میں مسلمان سرداروں کی حمایت حاصل کی اور ستمبر برحمایت والے بھی داخل ہوا۔ بہم سے عبدالرحمٰن کوعبدالرحمٰن الداخل کہا جانے لگا۔

قریش' نیعن قریش کے شہباز کالقب دیا۔

نتج اور کا مرانی کے مشکل مرحلے کے بعد حکومت جلانے کا مشکل تر مرحلہ شروع ہوا۔عبدالرحمٰن الداخل کے سامنے بے شارسنجیدہ مسائل میں سے سب سے تعمین مسلم مسلمانوں کے باہمی اختلافات ختم کرکے انہیں ایک قوم کے روپ میں ڈھالنا تھا۔ عبدالرحمن الداخل كي انقلابي باليسيول اورترتي پندخيالات فيمسلم مسانيه كى كايابليث دی۔ عیسائی امرا اور منتظمین کلیسا کے آہنی نیج سے مظلوم عوام آ زاد ہونا شروع ہو گئے۔ غلاموں سے بدتر زندگی گزارنے والے کاشتکاروں کو بڑے زمین داروں کے جبرے رہائی ملی ، زری اصلاحات نافذ ہوئیں ، مالیے میں کی ہوئی اوراہے بیداوارے مسلک کیا گیا۔ عبدالرحمن الداخل نے ہسیانیہ میں پہلی بارفوج میں تنخواہوں کے عوض بھرتی کا نظام جاری کیا۔ ذرائع آبیاشی میں توسیع کی گئی۔ساجی انصاف،عدل اور دادری نے کمز ورطبقوں میں زندگی کی حرارت پھونک دی۔اندلس ہیں مدرے، کتب خانے اور عدالتیں قائم ہو کیں علم وفن كوفروغ حاصل موا\_زراعت ادرصنعت برخصوصي توجه دي گئي ـعرب ادرمشر قي مما لك ے بیج اور بود منگوا کرنی فصلوں ، پیلوں اور پھولوں ہے اندلس کی سرز مین کوروشناس کرایا گیا۔ یوں دیکھتے ہی ویکھتے اندنس ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ دور درازے لوگ تھنچے ھے آتے تھے۔ کوئی علم کی بیاس بجھانے کو چلا آتا تھا اور کوئی جاہ کی طلب میں۔ تجارت این عروج پر پینجی ۔ بازار میں کاغذ اور کتابیں افراط سے دستیاب تھیں جس کا ابھی یور لی ممالک میں تضور تک نہیں تھا۔ اندلس کی منڈیوں میں قالین، ریٹم، اسلحہ، خوشہویات، ملبوسات، آ رایشی سامان، کاغذ، کتابیں، دھا گا، جوتے، جٹائیاں، زعفران، سر کہ، گرم مصایح، رنگ، پیل، بیول، مٹھائیاں، دوائیاں، خشک میوہ جات، صابون اور سامانِ خورد دنوش بكثرت دستياب تھا۔

عبدالرحمٰن الداخل نے 32 برس حکومت کی اور اس دوران اس نے اپنے تد بر، شی عت اور رواداری کے بہترین مظاہروں سے بہپانیہ کے وسیح علاقے اپنی تلمرو میں شال کر لیے۔ اندنس میں مسلم اقتد اراعلیٰ کا جو پوداعبدالرحمٰن الداخل نے رگایا تھا وہ کسی نہ کسی طرح سرز مین اندلس میں قریب آٹھ صد یوں تک قائم رہا۔ عبدالرحمٰن الداخل کا سب سے منفر داعز از جو اسے کسی بھی معاصر پور پی حکمران سے ممتاز اور برتر بنادیتا ہے، وہ اس کا تھویں صدی میں علم وفن کا قدر دان ہونا ہے۔ وہ خود با کمال رجز بیشاعر بھلم بیان میں کین، عمم و بنر کا قدر دان اوراصحاب علم وعرفان کی صحبت میں را تیں گزار نے دالا بیدار مغز حکمران سے ایس کا قدار عبدالرحن الداخل کے اس علمی و تہذیبی رویے سے اگلی دوصد یوں میں اندلس سے ایس ورشنی بھوٹی جس سے آئے والاز مانہ منور اورخصوصاً پورپ منور تر ہوگیا۔

اندنس کی سرز مین سے علا وفضلا، سائنس دان وفلفی ، دیاضی دان اور کیمسف، ماہرین فلکیات اور ماہرین طب، جغرافید دان اور تاریخ وان غرض بید کہ ہر شعبے میں ایسے ایسے مشاہیر پیدا ہوئے کہ جن کی علمی وتحقیقی کاوشوں نے یورپ کی موجودہ تدنی ترقی پر گہرا اثر دارا۔ یہ حقیقت اب تحقیق ہو چکی ہے کہ یورپ کی ترقیاتی اساس اور علمی ساخت پرمسم مشاہیر کی گہری چھاپ ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے علم ودانش کا جو پودا اندنس کی سرز مین مشاہیر کی گہری چھاپ ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل نے علم ودانش کا جو پودا اندنس کی سرز مین مین بویا تھی، وہ دیکھتے ہی دیکھتے این زیدون، این عمار، این رشد، این الحربی، این بجہ، این خرم، این بیطار، اکبر مجی الدین العربی، این جزم، این خرم، این بیطار، اکبر مجی الدین العربی، این حزم، این موسلی، الدین العربی، این بانی، احمد القصیلی، خابت این قراح، حنایان این این موسلی، نابت این قراح، حنایان این این موسلی، نابت این قراح، حنایان این ایک مورت تناور درخت بن گیا۔

عبدالرحمٰن الداخل کی شخصیت بڑی دل آ ویز تھی۔طویل قامت، چھر برابدن ،عقابی نظریں ، سخت کوش ، رزم گاہ کا شیر ، ذہانت بے بناہ ، اعتاد اور حوصلے میں غیر متزلزل ، فوری توت فیصلہ، اٹل ادادہ، مہذب ابچہ، شائے۔ اطوار عبدالرحمٰن الداخل حصرت خالدین ولید،
ابوعبیدہ بن الجراح، قعقاع بن عمرو، صلاح الدین ابو بی اور امیر تیمور گورگان جیسے نامور سیہ
سالاروں کی طرح اگلی صف جی صف آ را ہوتا۔ بڑھ کر تملہ کرتا اور آخر تک میدان کارزار
میں جمار بتا عبدالرحمٰن کواجھے شعر کالیکا تھا۔ وہ عرب ثقافت کی روایت جی رجز لکھنے اور
پڑھنے جی ممتاز اور شعر کی لطافت جی ہے مثال تھا۔ اس حوالے سے عبدالرحمٰن الداخل نے
مسمانوں کے اولین غز اوت کی یا د تازہ کردی۔ جن جی مسلم سیہ سالار، سردار اور امیر
دورانِ جہاوا ہے بی مکھے ہوئے جو شلے رجز با واز بلند پڑھتے رہتے تھے، جولشکریوں کے
دل کر مادیتا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے اشعار سے ایک رجز یہ بند کااردور جمدیثخ منظور البی
دل کر مادیتا تھا۔ عبدالرحمٰن الداخل کے اشعار سے ایک رجز یہ بند کااردور جمدیثخ منظور البی

سوز درول مے سلکتا ہوا

وه يس بى تھا بتن تنها

جس نے وووھاری شمشیر برہندی

صحرا كوعبوركياا ورسمندركو جيرتا جلاكيا

بیابان اورلهریم سخر کرے ایک سلطنت برزور حاصل کی

اورصلو ہے لیے ایک مجد کی بنار کھی

لشكرجوتتر بتربو جكاتها

از سرنومنظم کیا

اوراجرى ستيول كويعرس بسايا

حریف ہونے کے باوجود خلیفہ ایوجعفر منصور نے عبدالرحمٰن کو' تصقر قریش'' قرار دیا اورامرائے عرب نے'' آبروے عرب''۔ علامہ اقبال نے جب قرطبہ میں اپنی مشہور ظم محبد قرطبه هى توان كان اشعار كامحرك وخاطب عبدالرحمٰن الداخل عي تها\_

مرد سپائل ہے وہ، اس کی زرہ لا اللہ سائیہ شمشیر میں اس کی پند لا اللہ تجھ سے ہوا آشکار بندہ موس کا راز اس کے دنوں کی تپش، اس کی شبوں کا گداز اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم اس کا مردر، اس کا شوق، اس کا خیال عظیم اس کا مردر، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز اس کا اللہ کا، بندہ موس کا ہاتھ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل اس کی اوا دل فریب، اس کی تکہ دل نواز زم دم شخیو برم وم یا برم ہو، یاک دل ویاک باز رزم ہو یا برم ہو، یاک دل ویاک باز

یہاں پہنچ کرہم قارئین کی توجہ مغربی مقکرین کے اس تعصب کی طرف داوانا چاہیں گے جو تحقیق جیسے دیانت طلب شعبے ہیں بھی اہل مغرب کی جان نہیں چھوڑتا۔ امریکا کے شہرت یافتہ سائنس دان ادر تاریخ نولیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 1978ء ہیں گھی جانے والی اپنی شہرہ ہ واق کتاب' سوائنہائی اثر انداز تاریخی شخصیات کی درجہ بندی' ہیں امیر عبدالرحمن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن بادشاہ م' یکنس شارلیمین' سے عبدالرحمن الداخل کا موازنہ مغربی یورپ کے مشہور رومن ورشہور اثر انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ شارلیمین کو ترجیح دے کراس کا شارسوشہور اثر انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ شارلیمین میں کیا ہے جبکہ شارلیمین کو ترجیح دے کراس کا شارسوشہور اثر انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ شارلیمین کو ترجیح دے کراس کا شارسوشہور اثر انداز شخصیات میں کیا ہے جبکہ شارلیمین کے کردار، کارکردگی ، فق حات اور ما بعد فق حات کا تجزیہ پیش کرے نتیجہ ذیل میں شارلیمین کے کردار، کارکردگی ، فق حات اور ما بعد فق حات کا تجزیہ پیش کرے نتیجہ

انصاف پیند تاریخ دانوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔

شارائیمین کی حکومت مغربی یورپ میں فرانس، سوئٹر رلینڈ بہجیم اور ہالینڈ پرمشتل تھے۔
تھی، جب کہ اٹلی، جرمنی اور آسٹریلیا کے آ دھے جھے بھی شارلیمین کی قلم وہیں شامل تھے۔
773ء میں مسلم ہیپانیہ کا سرحدی علاقہ جوفرانس کی سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے ابرہ پر واقع تھا۔ خاصی تگ ودو کے بعد شارلیمین ہیپانیہ کا یہ زرخیز سرحدی رقبہ بھی علاقائی سازشوں کے طفیل اپنی سلطنت میں شامل کرنے میں کا میاب ہوگیا اور بمیشہ مسلم ہیپانیہ پر قبضے اور عبدالر شن الداخل کے خواہش اور منصوبہ بندی میں مبتال رہا۔ مسلم ہیپانیہ پر قبضے اور عبدالر شن الداخل کے خواہش اور منصوبہ بندی میں مبتال رہا۔ مسلم ہیپانیہ پر قبضے اور مدوحاصل رہی۔ خلاف ریشہ دوانیوں میں شارلیمین کوعباسی خلیف الوجعفر منصور کی تھایت اور مدوحاصل رہی۔ شارلیمین ایخ وقت کا بہت بڑا افاتح ، عیسائیت کی تاریخ کا بہت بڑا نام اور افسانوی حد تک شارلیمین اپنے وقت کا بہت بڑا افاتح ، عیسائیت کی تاریخ کا بہت بڑا نام اور افسانوی کوعیسائیت کے خواہش لانے پر کمر بستہ ہوا تو ظلم و بر بریت کی مثال قائم کردی۔ انصاف بخل ، درگرز راور رواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہو کیں یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی نہیں رواداری جیسی صفات شارلیمین سے رخصت ہو کیں یا وہ سرے سے اس میں موجود ہی نہیں۔

شارلیمین نے فروغ عیمائیت کے جنون میں 778ء میں بارسلونا (ہسپانیہ) کے مسلمان گورز''ابن العرائی' سے سازش کرکے امیر ہمپانیہ عبدالرحمٰن الداخل کے خلاف ہمپانیہ میں فوج کشی کی۔ بارسلونا اور بوریا کو تاراج کیا اور سرقسطہ کی طرف بردھا۔ یہاں عربوں نے شدید مزاحمت کی۔ بردھتی ہوئی مزاحمت پر قابو پانے کے لیے شارلیمین نے اہال سرقسطہ پرظلم وستم کی انہا کردی۔ سرقسطہ کے غیر عیمائی باشندوں کو موت یا بہت مہد لینے میں سے کی ایک کے تی میں فیصلہ پر مجبود کردیا اور صرف ایک دن میں ساڑھے جار ہزارافراد کو تہ سے کی ایک کے تی میں فیصلہ پر مجبود کردیا اور صرف ایک دن میں ساڑھے جار ہزارافراد کو تہ کیا گیا۔ اس بر بریت کے باوجود عربوں کی مزاحمت جاری رہی حتی کہ شارلیمین کو سرقسطہ

ے ، من مرادی میں بسیا ہونا پڑا۔ بوقت مراجعت جب شارکیمین کالا وَلشکر بیری نیز کے یہاڑی دروں ہے گز رر ما تھا تو امیرعبدالرحمٰن الداخل کا جرنیل حسین بن پھی انصاری جسے شارليمين كے مقابلے يرروانه كيا كيا تھا، سريرة ن پنجااورشارليمين كى عظيم الشان فوج كوگاجر مولی کی طرح کاث کرر کھ دیا۔ شارلیمین کوشکست ہوئی اوراے اپنی جان کے لالے بڑگئے۔ فوج کے اس برے حصے سے جو حسین بن کی کے نرنے میں آجا تھ اور جہاں عربوں کی تلواریں بجل کی طرح کوئدر ہی تھیں اور جن کے گھوڑوں کے سموں سے چنگاریاں بكلى تھيں، كارزارے بھاگتا ہواشارلىمىن اس جگەہےميں كوس آ كے جاچكا تھا۔اس قدر آ کے کہ اے اینے لٹنگر ہوں کی آ ہ و بکا سنائی دین تھی نہ عربوں کے دل دہلا دینے والے ر جز ۔عبدالرحمٰن الداخل کے ہاتھوں یے شکست شارلیمین کوبستر مرگ تک یا در ہی۔ وہ جب تك زنده ربا، ووباره مسلم بسيانيه ك قريب نه يه كا-اس تكست كے بعد دريائے ابره كے اطراف میں ہسیانوی سرحدی علاقے شارلیمین کوانی گرفت سے نکلتے نظرا سے تواس نے امیرعبدالرحمٰن الداخل ہے سلح کا ڈول ڈالا ۔ سلح کے اقد امات میں اپنی بیٹی شنرادی جولیا ناکو امیر کے عقد میں دینے کی چیش کش کی ۔عبدالرحن الداخل نے جولیا تا سے شاوی کی تو حامی نہ تجری البنته شارکیمین ہے سکے کرنی۔

امیر عبدالرحمٰن کے ہاتھوں فدکورہ بالاتاریخی شکست کے علاوہ شارلیمین کے دامن پر ظلم اور انتقام کے چھینئے ہیں۔ مخالفین کو اندھا کرواکر ملک بدر کردیتا شارلیمین کا پہندیدہ اقدام رہا۔ بہتمہ یاموت، عیسائیت یا بھائی ۔ شارلیمین کے کردار میں نہ تو فد ہی رواداری کا گزرتھا نہ فراخ دلی کا عضر۔ شارلیمین نے جس کلیسائی تک نظری اور اجارہ داری کوفروغ دیا اور بورپ میں پاپائیت کی جو بناڈ الی تھی وہ 1632ء میں گیلے کیو پر کر چین ہوئی آفس (ادارہ احتساب) کی طرف سے قائم کردہ مقدمہ اور عمر بھرکی نظر بندی کی سز اے ساتھ اپنے عروج

پہنچ گئے۔مشہور ماہرفلکیات کیلے لیوکاقصور صرف اس قدرتھا کہ وہ صورج کے بجائے زمین کو متحرک قرار دیتا تھا جو اس وقت کی عیمائیت کے نقط منظر سے متصادم اور کفرید خیال تھ۔ای طرح ہولی آفس کے ایک اور فیصلے کی روسے مشہور فلاسفر جارڈینو ہرونو کو 1603ء میں زندہ جل دیا گیا تھا۔ایک اور دانشور لیوڈوشو نیلے کو بھی 1616ء میں بھانسی دی گئی۔

شرائیمین نے اپ عہد، زمانے اور مابعد تاریخ اور نسلوں پر جواثر ات مرتب کیان سے علوم، سائنس بخفیق اور بورپ پر تمدنی ترقی کے دروازے بند ہو گئے۔علمی کاوشوں، سائنسی نظریات اور فلسفیانہ خیالات پر چرچ کی طرف سے شدید سزاؤں کے خوف نے بورپ کو جہالت کی تاریخی عیں ڈبوئے رکھا۔ شارلیمین کے تاریخی اثرات کے تعین میں بورپ کو جہالت کی تاریخی ضروری ہے کہاس طویل تیرہ شی کا آؤ غاز بہر حال فاتح بورپ، فی تج اعظم اور عیسائیت کے نجات دہندہ میکنس شارلیمین کے ہاتھوں ہی ہواتھ۔

یہ ہے عبدالرحمٰن الداخل اور شارلیمین کی مختصر حکایت۔ اب جب کہ ہر دونوں کے حق کتی پہلو یہ پہلوسا سنے ہیں تو مغرب کے مؤرخین ہے سوال ہے کہ سوانتہائی مؤثر شخصیات کی فہرست میں شامل کیے جانے کا اصل حق دار کون ہے۔ عبدالرحمٰن الداخل یا شار ہیمین؟؟؟ جو جائے گا اسل کا حسن کرشمہ ساز کرے جو جاہے آ ہے کا حسن کرشمہ ساز کرے

تاریخ کاسب سے بڑا المیہ یمی ہے کہ اسے بہر حال تاریخ وانوں کے ہاتھوں بی لکھے جانا ہے۔ مشتہر ادراکٹریٹی آ راء پر اقلیتی خفائق قربان ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ کمز درافراد اور اپنے ورثے کی حفاظت سے عاری اقوام کے المیوں میں سے ایک المیہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا بھی ماصل اور سونا بھی مشتبر، متنازع اور شی بن جاتا ہے۔ اس میں ڈاکٹر ہارٹ جیسے مؤرخ لکھاریوں کا قصور کم اور اقوام پر طاری مسلسل خوابیدگی اور مد ہوتی کا قصور زیادہ ہوتا ہے۔ ہماری خوابیدگی اور سے حتی اپنی جگہ لیکن علمی تقاضے اور تاریخی

انعه ف کی خاطر سومرِ فهرست شخصیات کی فهرست میں کم از کم امام اعظم ابو حنیفه ،عبدالرحمن الداخل ، ابن تیمیه ، امام غزالی ، امام رازی ، ابن سینا ، البیرونی ، الخوارزی اور سلطان صلاح الدین ابو بی کوضرور شامل کیا جانا جا ہے تھا۔

## کوہ الیس ہے واپسی

اندنس میں مسلمانوں کی فاتحانہ آ مدے حقیقی محرکات کو چھپانے کے لیے یور پی
مورضین نے بہت کوششیں کی ہیں اور جن مسلمانوں نے ان تقنیفات سے استفادہ کیا ہے
وہ بھی اس ذھند کے پارٹیس دیکھ سے جوان کے پروپیگنڈ سے نے تانی تھی ۔ وہ تھا کق جن کا
کوئی فیر متعصب مورخ انکارٹیس کرسکا، یہ سے کہ جہپانیہ کے باشندے گا تھ حکومت کے
انداز حکمرانی سے نگ آئے ہوئے تھے۔ حکمرانوں کے بیش وعشرت، پادر یوں کی جنونیت،
عمال کاعوام سے غلاموں جیسا سلوک اور ٹیکسوں کی مجمر مار نے ان کواپنے بادشاہوں سے
متنظر کررکھا تھا۔ دوسری طرف وہ مسلمان فر ما زواؤں کے عدل وانصاف بمسلمان ممالک کی
ترتی وخوشحانی اور مسلمان معاشروں میں فیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر
ترقی وخوشحانی اور مسلمان معاشروں میں فیر مسلموں کے حقوق کی پاسداری سے نہایت متاثر
ترقی وخوشحانی اور مسلمان معاشروں میں فیر مسلموں کے حقوق کی باسداری سے نہا ہے۔ متاثر
ترقی وخوشحانی اور مسلمان معاشروں میں فیر مسلموں کے حقوق کی باسداری سے نہا ہے۔ متاثر
ترقی وخوشحانی میں میانے کی باتیں او مان کے ساتھ کرتے ہیں، چنانچہ جب بسپانوی
سلطنت کے سربراہ کی طرف سے اپنے ایک ماتحت کی بیش کے ساتھ بدکاران نظام کے متیج

میں طارق بن زیاد کو ہسیانیہ ہر حملے کی دعوت دی گئی اور اس نے 92 ھے کی شب قدر کے ایک ون بعد 28 رمضان المبارك (19 جولائي 711ء) كووادي لكه كے ميدان ميں نا قابل فراموش کارنامدانجام دیتے ہوئے شاہ ہسیانیلزریق (راڈرک) کی نڈی دل افواج کو ایک انتداب آفریں اور عہد ساز شکست ہے دوجار کیا تواس کے بعد اس کواندلس میں آگے بز من میں کوئی خاص مشکل بیش نبیس آئی۔اس کی بہاوری ،انتظام کی غیر معمولی قابلیت اور اسد می جنگی اصولوں کے مطابق مفتوحین سے مثالی سلوک کی بدولت ہسیانید کی زمین اس کے بیانی آئیسیں بھیاتی چلی گئی اور چندافتدار پرستوں کے علادہ کوئی اس کی راہ میں مزاحم نہ ہوا۔مویٰ بن نصیر کی آید کے بعد تو عازیانِ اسلام سیلِ رواں کی ما نندا ندلس کو فتح كرتے ہوئے كوہ البرتات (كوہ البس) كوعبوركر كے فرانس تك جا پہنچ ۔ فاتحين اندلس کے اولین کا بیشکر فرانس کا جنوبی علاقہ گئے کر چکا تھا کہ موسم سر مانے آلیا۔ عرب کے صحرا نشین مردی کی شدت اور سامان رسد کی قلت کی وجہ ہے واپس کو والبرتات برآ گئے جواسین اور فرانس کے درمیان حد فاصل تھا۔مویٰ بن نصیر نے فیصلہ کیا کہ اسکلے سال فرانس کو فتح كر كے سوئز رلينڈ ، ہنگرى اور آسٹريا ، پھر قسطنطنيہ ہے متصل يور يي ممالک ، بلغاريہ ، رومانيہ اوراٹلی کو فتح کرتے ہوئے قنطنطنیہ پہنچوں گااور پورے کی فتح کی پیکیل کرے مسلم نول کے وارالخلافہ دمشق تک زمنی رسائی کومکن بنا چھوڑوں گا۔مویٰ اور طارق کے ہمراہیوں کے بندحوصلے اور ایمانی طافت کو دیکھتے ہوئے سے بات کچھ بھی مشکل نہ تھی ے پہلے کہ اسلام کی کرنیں اس بورے براعظم کوروش کرتیں مرکز کی طرف ہے مویٰ اور طارق کو فتح بورپ کی مہم روک کروایس دمشق آنے کا تھم ہوا۔اس تھم نے نہ صرف ان کی اولوالعزمی کوافسردگی ہے بدل دیا بلکہ اس خطے کی تقدیر کو بھی سیاہ کردیا۔ تخت دمشق پر فائز حکمر ان سلیمان بن عبدالملک کی انا برتی اور کوتا ہ نظری نے اندلس اور سندھ کے فی تحیین کے

کارناموں سے مسلمانوں کو مستغیض نہ ہونے دیا، جس طارق بن زیادہ نے اندلس کو فتح کی ہے بینچا ہے۔ یعنی 171ء اس سال عرب کا نوجوان شنرادہ محمد بن قاسم سندھ اور ملتان تک جا پہنچا تھ گر حکر ان وقت کی کوتاہ سوچ نے ان خطوں کی تقدیر کو اپنے نامہ اعمال کی طرح سیاہ کر دیا۔ اس نے اندلس اور سندھ کے عظیم فاتحین کو واپس بلا کر قید اور موت کے حوالے کر دیا جس کے بعد ان علاقوں بیس صدیوں تک اسلام کی پیش قدمی رک گئی اور صدیوں بعد براعظم یورپ اور براعظم بند کے دوسرے کنارے سے شروع تو ہوئی جب مشرقی یورپ کو عثمانی سلاطین نے اور شمال مغربی بندوستان کو افغان فاتحین کی طرح انس نی دلوں ان کی کامیابیاں زبین تک محدودر ہیں اور قرون اور نی کے مسلم فاتحین کی طرح انس نی دلوں کو فتح نہ کر کی کامیابیاں زبین تک محدودر ہیں اور قرون اور نی کے مسلم فاتحین کی طرح انس نی دلوں کو فتح نہ کرسکیس کیونکہ حکم انوں کے ذاتی کردار اور اشاعت اسلام کے شوق ہیں بہت فرق کی حصوں کے جاسکتے ہیں۔

# اٹلی کے درواز ہے پر

پہلی صدی ہجری ہیں موئی بن نصیر اور طارق بن زیاد کی یہ خواہش تھی کہ وہ وسطی یورپ کے ممالک کو فتح کرتے ہوئے شطنطنیہ آئیں اور پھراس خوبصورت تکینے کو اسلامی ممالک کی انگشتری ہیں ہڑ کے دمشق پنچیں ... پوری نہ ہوگی ... .....کین اس کے تقریباً ممال بعد جب سلطان مجہ فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرلیا اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے میں کامیا بی حاصل کرلی جو پورپ کے مشرقی درواز ہے پرگڑی ہوئی تھی تو ایک مرتبہ پھرمسلمانوں کو اپنے اسلاف کی بیتمنا پوری کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ اس وقت اندلس میں بھرمسلمانوں کو اپنے اسلاف کی بیتمنا پوری کرنے کا موقع مل گیا کیونکہ اس وقت اندلس میں بھی ان کی حکمر انی تھی جو بورپ کا جنو بی اور جنوب مغربی خطہ تھا اور اگر مشرق سے عثی نی مجاہدین اور جنوب وجنوب مغرب سے ہیانیہ کے مسلمان یلغار جاری رکھتے تو ورمیان کی مجاہدین اور جنوب وجنوب مغرب سے ہیانیہ کے مسلمان یلغار جاری رکھتے تو ورمیان کی بھر جنگوں کی مارتھی ۔.. مگر اقتد ارکی ہوئی اور انا نیت و مفاو پرتی کا ناس ہو کہ اس

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سلطان محمد فاتے نے 857ھ میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ اس کے بعد سلطان نے بورپ میں سلسل بیش قدمی جاری رکھی حتیٰ کہ 4 جمادی الثانیہ 885ھ میں اس

کے ایک مشہور جرنیل احمد کرک یا شانے پہلی مرتبہ اٹلی کی سرز مین پر فاتحانہ قدم رکھا۔ یہاں اس ہے بل کو کی عثانی مجاہد نہ پہنچا تھا۔اوٹرانٹو اٹلی کے جنوبی ساحل پر واقع اہم بندرگا وتقی اوراس کامحل وقوع کچھالیا تھا کہ اٹلی کی فتح کے لیے اس پر قبصنہ کرنا ضروری تھا۔ بیشہرا ہے محل وقوع کے اعتبار ہے گویا اٹلی کا درواز ہ تھا۔اس ہے ایکے سال سلطان محمد فاتح کسی بزی مہم کے لیے زبردست تیاری کررہاتھا۔اس کی عادمت تھی کہوہ اینے ارادوں کو کمل طور پرراز میں رکھتا تھا اور اس کے بڑے کما نڈروں ..... مثلاً احد کرک یا شافاتح کر بمیا ،عمریا شا فاتح وبنس محمود باشامسيح باشا وغيره جن كاشاراس وقت دنيا كے بہترين جرنيلوں ميں ہوتا تھا. ......کچھی معلوم نہ ہوتا کہ حملہ کسست کی طرف ہونے والا ہے۔ وہ جنگی معاملات میں راز داری کی اس حد تک یا بندی کرتا تھا کہ ایک مرتبہ جب کسی مہم کے لیے فوجیں جمع ہونے لگیں تو اس کے خاص کمانڈروں میں سے ایک نے ہمت کرکے اس سے یو جھا دراصل کون ساشہر یا ملک پیش نظر ہے؟ اس نے بے نیازی سے جواب دیا: "اگر میری ڈ اڑھی کے ایک بال کوبھی اس کی خبر ہو جائے تو میں اے تو ژکر آ گ میں ڈال دوں۔'' لیکن بہرحال عام خیال میہ یایا جاتا ہے کہ غالبًا روم برحملہ کی تیاریاں ہور بی تھیں کیونکہ اوٹرانو کی فتح سے سلطان کے لیے اٹلی کا درواز وکھل گیا تھا اورموقع آ گیا تھا کہ وہ اپنے آباء واجداد کی فتح روم کی دیرینه خواہش پورے کرلے..... کیکن اچا تک 3 مئی 1481ء مطابق 4 ربيع الاول 886 ه كوجبكه وه صرف 51 برس كا تفااورائ كوئي عارضه بهي لاحق نه تها، اس كا انتقال بهو كيا-نبيس كها جاسكنا كه اگروه زنده ربتا تو الطح سال كيا پيش آتا-بہر حال فاتح کی موت نے بورے کو بچالیا اوراس کی جان میں جان آئی۔

بورب اس سے اس قدر مرعوب اور خوفز دہ تھا کہ مولانا ابوالحس علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب'' انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر'' کے صفحہ 216 پر لکھ ہے کہ

سلطان محمد فاتح کے انتقال پریایائے اعظم نے جشن مسرت منانے کا تھم دیا اور فر مان صادر کیا کہ میسائی ند ہب کے تمام پیرو کارتین روز تک مسلسل شکرانہ کی نمازیں پڑھیں۔''انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ یوپ کو بیخوشی اپنی راجدھانی ہاتھ سے جاتے دیکھ کرنج جانے یر ہی ہوسکتی تھی۔مؤرخین کےمطابق اس وقت اٹلی کےعلاوہ کوئی ایسا اہم مدف نہ تھا جس کے لیے سلطان جیسے قابل جزنیل کو اہتمام سے تیاریاں کرنی پڑتیں نیز ہسیانیہ ہیں مسلم نوں کو در پیش مصائب اور تنگین صورت حال کے پیش نظراس بیدارمغز سلطان سے یہی تو قع کی جا رہی تھی کہ وہ فتح یورپ کی مہم کومشر تی جانب ہے جلد آ گے بڑھائے گا تا کہ ہسیانیہ اوراس کے معاون عیسائیوں ہر دباؤ ڈالا جائے۔سلطان کی موت کے بعد نہصرف اٹلی ممالک اسلامیہ میں داخل نہ ہوسکا (سلطان کے بیٹے بایز بد ٹانی نے اوٹرانٹو سے عثمانی افواج واپس بلاكراسے اٹلى كے حوالے كردياتھا) بلكدائيين كے عيسائى بھى ديگريور في ممالك كى امداوسے زور پکڑتے گئے اور سلطان کی وفات کے 11 سال بعد 897 ھے/1492ء میں غرنا طہ میں مسلمانوں کی حکومت کا چراغ گل ہوگیا۔ بوری نے ہسانوی مسلمانوں کے جھوڑے ہوئے نلوم وفنون سے خود کو آ راستہ کیا اور آج اس کے فرزند زمین کی سطح اور سمندر کا سینہ کھنگا لنے کے بعدستاروں پر کمند ڈال رہے ہیں۔

ہپانید کے مقوط کی داستان جواس مضمون کا دوسراا ہم جزیب، بڑی دلخراش ہے۔
اندلس میں جب خلافت بنوا میڈتم ہوئی تو تمام جزیرہ نماسے اندلس میں چھوٹی چھوٹی الگ
الگ خود مختار اسلامی سلطنتیں قائم ہوگئ تھیں۔ ان میں سے ہر ایک کا سر براہ سجھتا تھ کہ
مسلم نوں کی بقااور ترقی اس کی حکومت پر موقوف ہے چنا نچاان عقل کُل قشم کے سر براہوں
میں سے ہرایک اپنے آپ کو دوسرے سے بر ترسیجھتے ہوئے اس کی مخالفت برآ مادہ رہتا تھا۔
اس صورت حال سے عیسائی بادشاہوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنی حدود کو وسیتے کرتے

ہوے اسلامی رقبہ کو کم سے کم کرتے گئے۔ مرابطین اور موجدین کے زمانے میں ان مسلمان ریاستوں میں اتحاد کی شکل پیدا ہوگئ تھی گریہ عارضی ٹابت ہوئی اوران کے بعدا یک مرتبہ پھرعیسائی فر مانروامسلم سلطنت کا حصہ دیاتے اور اپنے مقبوضات بڑھاتے چلے گئے۔اس وقت عذاب بيقفا كه ايك طرف تمام يورب مسلمانون كوجرا عدا كهاز بهينك يرشفق اورمسلم تشی کے جنون ہے مغلوب تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کے حکمران بھی ایک دوسرے کے جانی وشمن اور خون کے پیاہے تھے۔ان کے لیے حریف مسلمان کا فتل کھیل بن چکا تھا اورمسلمان کی جان لیتے ہوئے ان کی ملوار ذرانہ پچکیاتی تھی۔مصیبت بالائے مصیبت بیتی کہ ہرمسلمان رئیس دوسر ہے مسلمان رئیس کو تناہ و ہر با دکرنے کے لیے عمو ماکسی عیسائی ہو دشاہ ہے اس کی من مانی شرائط پر مدوطلب کرتا تھا اور برادرکشی کے اس المناک منصوبے میں کامیاب ہونے کے بعد مفتوح کے بعض علاقے اور قلعے مددگار عیسائی مادشاہ کی نذر کر دیتا۔ اس طرح عیسائیوں کا کام خودمسلمانوں کے ہاتھوں پورا ہور ہاتھا اور وہ ان کی نالاَئقی اور حمانت بران کی چنے تھو تک تھو تک کرا جی مقبوضات بڑھاتے جارہے تھے۔مسلم نوں پر ذست اورخواری اس حد تک طاری ہو چکی تھی کہ عیسائیوں سے معابدے اور ان کوخراج کی ادائیگی اورقلعوں کی سپردگی میں تو کوئی عارنہ محسوس ہوتا تھا تکرایے مسلمان بھائی سے معاہدہ کرنے یا اس کے ساتھ اتحاد کرنے میں انہیں شرم آ ڑے آئی تھی۔ چنانچہ نبین ان دنوں جب عثانی مجاہدین ملک پر ملک فتح کرے ان کی مدد کو آنا جاہ رہے ستھ، اسپین میں مسلمانوں کی سلطنت سمٹ سمٹ کرغر ناطہ میں محدود ہور ہی تھی۔ ( از راہِ کرم ان سطروں کی عصرِ حاضر کے حالات سے کی طرح کی مطابقت' وجھن اتفاقی واقعہ' مجھا جائے اور کسی تسم کی عبرت پاسبق آموزی کو قریب نه تھنگنے دیا جائے )

### غرناطه کے ٹکسال میں

#### دوجنونيول كااكثه:

ہوا یوں کہ انہیں میں قستالیہ اور ارغون دوعیمائی ریاستوں پر جوآپس میں لڑتی رہتی تھیں، بالتر تیب فرڈینڈ اور ملکہ از ایما حکمران ہوئے۔ یہ دونوں مسلمانوں کے بارے میں سخت متحصب واقع ہوئے تصاوراس وقت غضب اپنی انتہا کو تنج گیا جب 874ھ/8874ء طرا 1469ء میں ان دونوں کی شادی ہوگئی۔ دونوں ملطنت کا ٹام ونشان مٹاہ ینا چاہیے اور یبال قسم کھنے کو بھی جزیرہ نمائے اُندلس سے اسلامی سلطنت کا ٹام ونشان مٹاہ ینا چاہیے اور یبال قسم کھنے کو بھی ایک مسلمان زندہ نہ چھوڑ ٹا چاہیے۔ مورضین نے ان دونوں کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھا ایک مسلمان زندہ نہ چھوڑ ٹا چاہیے۔ مورضین نے ان دونوں کا کردار بیان کرتے ہوئے لکھا کہ یہ کہ یہ دونوں فر ہار واانتہائی حریص اور متحصب تھے۔ فرڈ ینڈ کو ملک گیری اور مطلق العنائی کی بے کہ یہ دونوں فر ہار واانتہائی حریص اور متحصب تھے۔ فرڈ ینڈ کو ملک گیری اور مطلق العنائی کی بے پایاں ہوں تھی اور از ایمال کو دھن تھی کہ واپنین کی فضایش کی یہودی یا اسلامی عب دت کے الفاظ سائی نہ دیں۔ اس یارے میں یہ جونیت کی حد تک انتہا پیند واقع ہوئی تھی۔ یہودی تھی کہ و میسائیوں کو بھر پور اس سے پہلے بھی مر دِمیدان ثابت ہوئے تھے نہ اب ان سے قوتی تھی کہ و میسائیوں کو بھر پور مقا بلہ دیں گے لیکن مسلمان قلم اور آلوار دونوں کے دھی تھی کہ و میسائیوں کو بھر خوان

ائی فوجوں کو بڑھکانے کے تت خطر یقے اختیار کرتی تھی۔ کھی اپی فوج کے کیمیوں اور میدانِ جنگ میں زرہ پہن کرنکل آیا کرتی تھی ، اس کی بیزرہ آج تک اپنین دارائحکومت میڈرڈ کے شاہی اسلحہ خانہ میں دیکھی جاستی ہے۔ اپنا انہی زرہ پوش کشتوں کے درمیان وہ ایک مجاہد کے وار سے بال بال بچی۔ مسلمانوں کے بتائے ہوئے حسین اور پرشکوہ محلات اس کی آئھوں میں خار کی طرح کھکتے تھے۔ ایک مرتبہ الحمراء دیکھنے کے شوق میں وہ غرنا طہ کے استے قریب آپنجی کہ قریب تھا مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔ ہوا یوں کہ وہ ایک قریب تھا مسلمان مجاہدین کے ہاتھوں گرفتار ہوجائے۔ ہوا یوں کہ وہ ایک قریب تی ایک مکان کی جھت پر اس مجائب روزگار کی کا نظارہ کرنے کے لیے ایک قریب تی تاز لیا اور فورا پہنچ کراس مکان کو گھر لیا۔ اگر اس کا فوجی دستہ میں وقت پر کہیں سے آٹ یہ پنچا تو سے میسائی ملکہ زندگی کے بقیدوں مسلمانوں کی قید میں گزار تی۔ پر کہیں سے آٹ یہ پنچا تو سے میسائی ملکہ زندگی کے بقیدوں مسلمانوں کی قید میں گزار تی۔ اختساب ، پوٹا اور پر تیکے:

ندہی اعتبارے یہ دونوں کڑھم کے کیتھولک سے اور چاہتے تھے کہ سارا اپین کی بدنام کیتھولک فرقہ کی شکل میں متحد ہوجائے۔ اس کے لیے انہوں نے ''اضاب' کی بدنام زمانہ عدالتیں قائم کی تھیں۔ جس کے گران اعلیٰ بذات خود یہ دونوں ہے۔ یہ ذہبی عدالتیں اپنین کی تاریخ کا شرمناک باب ہیں۔ اس خوفاک عدالت کے سامنے ہم طبقے کے لوگ جواب دہ ہوتے ہے تھے۔ ان جواب دہ ہوتے ہے تھے ۔ ان جواب دہ ہوتے ہے تھے ۔ ان کے سامنے ہیں کے جاتے اور اپنے ''طحدانہ نظریات' کی حسب ورجہ سزا پاتے۔ ان عدالتوں کے اختیارات لامحدود ہے۔ وہ کی کوقید ہیں ڈال کرمینوں بلکہ برسوں بغیر مقدمہ کی ساعت کے بوئی مقید کر سکتے ہے اور آئیس اختیار تھا کہ ہاعت سے پہلے نہ تو یہ بتاتے کہ الزام کی ہاور نہ یہ کہ الزام کی جواب نے کہ الزام کی جواب کے دائوں نہ کر سے افتیار تھا کہ ہاعت سے پہلے نہ تو یہ بتاتے کہ الزام کی ہے اور نہ یہ کہ کس نے بیالزام نگایا ہے؟ اگر کوئی قیدی اس' الزام' کو قبول نہ کر سے کہا تو اسے افتیار تھا کہ جواب کے کہ اسے افتیار تھا کہ تا ہے تھوار انہوں سے کہا تو اسے کہا تو اسے افتیار تھا کہ تا ہے عذا اس کے بیاتے کہ الزام کی جواب کے کہا ہے افرار کرنے ہیں بی عافیت تظر آتی ۔ پھراس سے کہا

ب تا کہ وہ'' بلا جبر واکراہ''اس الزام کوانی مرضی ہے قبول کرے۔اگر وہ ایبانہ کرتا تولا متنا ہی عذاب كاسلسله پھرے شروع كرديا جا تا۔ سزاكى مەت اورنوعيت كانجى كوكى لگا بندھا ضابطه ما وستورنه تقا ، حستسب اعلى صاحب ... . جوعمو مأجنون زده يا درى موتاتها صوابد بداس باب میں حرف آخرتھی۔ان عدالتوں نے سبر رنگ کی صلیب کواینا نشان بنایا تھا اور سارا اسپین اسے دیکھتے ہی تاک رگڑنے لگنا تھا۔ اسپین کے نامی گرامی طعبیب مگول سروتو کو ندہبی عدائت نے ملحد قرار دے کرآ گ بیں جلا دیا تھا حالانکداس کی طرف دوران خون كى دريافت كا كارنامهمنسوب كياجاتاب- (منسوب كالفظ اس ليے استعمال كيا كه در حقیقت بیراسپین کے مسلم اطباء کا کارنامہ تھالیکن امریکا کی دریافت اور دیگرعلمی ، فنی اور تحقیقی کارناموں کی طرح اسپین کے مسیحیوں کے نام لکھ دیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب) اختساب کے قیدی کو فیصلہ سنانا پاسزادینا ایک دینی کام سمجھا جاتا تھا اور جواس ' وینی کام' کا سامنا کرنے سے بھاگ جاتاتو صدر محتسب صاحب اس کے یتلے کوآ گ میں جلانے کا تھم وے دیا کرتے تھے۔ بھارت کا بدتام زمانہ'' بوٹا'' کا قانون الپین کے متعصب ندمبی حكمرانوں كے اى نظام احتساب بے ليا گيا ہے جس كے ليے بھارتی ماہرين كى ايك ميم نے خصوصی طور ہے اپین کا سفر کیا تھا ... کیکن تاریخ نے جس طرح اپین کے سیحی حکمرانوں کی پیشانی پراے کلنگ کا ٹیکہ قرار دیا ہے ای طرح کا تذکرہ موجودہ بھارتی تحكمرانوں كے بار ہے بيں بھى ہوگا جس پر ہندومؤرضين اوران كى آيندہ سليس شر مايا كريں گ۔ آج کل مظاہروں میں جو یتلے جلائے جاتے ہیں اغلب یہ ہے کہ اس کا آغاز مجرم کی غیرموجودگی میں سزا کے اجراء کے اس طریق کارہے ہواتھا۔ ایتار کا نظیر مظاہرہ:

ای وقت سلطنت غرنا طدمیں جوقر طبہاور دیگرشہروں کے متعوط کے بعداس سرز مین

میں مسمانوں کی آخری یناہ گاہ تھی سلطان ابوالحین فر مانر وا تھا۔ اُندلس کے مسلمانوں کوطویل خانہ جنگی کے بعد ایک ایبار ہنما ملاتھا جس پروہ متفق ہو سکتے تھے۔ بیٹخص قابل سپہ سالا راور بہترین نتنظم تھااوراس ہے امید کی جاسکتی تھی کہ بیمسلمانوں کانجات دہندہ ٹابت ہوگا۔اس کی تخت نشینی ہے مسلمانوں کوئس قد رتو قعات تھیں اس کا انداز ہ اس واقعے ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کا بھائی محمد بن سعد جو الزغل کے نام ہے مشہورتھا مالقہ میں اپنی امارت ق تم کر چکا تھا۔عیسائیوں نے ان دونوں کولڑانا جایا گر الزغل کمال ہوشیاری ، وسیعے انظر فی ادرای رو قربانی کا مظ ہرہ کرتے ہوئے فوراً غرنا طہ پہنچا اور بھائی کے ہاتھ پر بیعت کر کے دشمن کی حال کو ناکام بنا دیا۔ کاش! طبیعت کی ایسی سلامتی کا مظاہرہ بعد کے حکمران بھی کرتے تو مسلمانوں کو بیددن نہ دیکھنا پڑتا کہ آج ان کی فتح کردہ سرزمین پر اللّٰہ کا نام لینے والاقتم کھ نے کوبھی کوئی نہیں ہے۔ سلطان ابوالحن کی قیادت میں مسلمان سارے جزیرہ نمائے أندلس بيسمث كرغر ناطه بين جمع بو كئ تصاور موت وحيات كى جنك كوسامند وكيدكرايل گزشته غلطیوں کی تلافی کرنا جا ہتے تھے۔فرڈ بینڈ نے سلطنت غرناطہ کے خلاف زبروست تیار پال کرنے کے بعد 880ھ میں (بینی سلطان محمہ فاتح کی وفات ہے 6 سال قبل) سلطان ابوالحن كوخط لكھا كەاگر خير جاہتے ہوتو بلاتو قف ہميں ويے جانے والےخراج كى مقدار کی اطلاع دو۔ ابوالحن کی جگہ اور کوئی حکمران ہوتا تو اس ذلت آ میز مطالبہ کومنظور کرنے اور دنیاوی زندگی کی چند ساعتوں کی بھیک حاصل کرنے میں دیر نہ لگا تالیکن اس نے فرڈیننڈ کواپیا دندان شکن جواب دیا جو تاریخ میں یادگار رہے گا۔ اس نے لکھ:''غرناطہ کی تکسال میں اب خراج کے سکے ڈھالنے کی بجائے فولا د کی ایسی مگواریں تیار ہوتی ہیں جو عیسانی گردنیں اڑ اسکیں۔'اس جوانمر دانہ جواب نے فرڈ مینٹڈ اور اس کی ملکہ کومبہوت کردیا حاله نكهصورت حال ميتهي كه جس وقت سلطان ابوالحسن تخت نشين ہوا تھا، اس وقت سلطنت غرناطه کا رقبہ سٹ کر جار ہزار مرابع میل ہے بھی کم روگیا تھا اور سلطنت قدت لیہ ،سلطنت ارغون کے ساتھ انتحاد اور بہت می چھوٹی مسلم ریاستوں اور شہروں پر قبضے کے بعد وسیع ہوکر سوالا کھ مربع مین ہے بھی کچھ زیادہ ہوگئ تھی ۔۔۔۔۔ لیکن سلطان الوالحین اور اس کے ساتھیوں نے جب عزم کرلیا کہ ہم اس ملک بیل آ زادو خود مختار ہوکرر ہیں گے اور عیسائیوں کا تحکوم بننے پرموت کو تربیح ویں گے واس کے لیاتی فیصلے نے ان بیل وہی عقابی روح ہم دی جوفطرت مسلم کا خاصہ ہاور جس نے کی مواقع پرکر شاتی نتائج دکھائے ہیں۔ دی جوفطرت مسلم کا خاصہ ہاور جس نے کی مواقع پرکر شاتی نتائج دکھائے ہیں۔ بہا در باپ کم نصیب بیٹا:

فرڈیننڈ اور ازابیلا جو دونوں ل جل کر حکومت جلاتے اور فیصلہ کرتے تھے، اس بہا درانہ جواب کوس کر کئی سال تک جنگ کی ہمت نہ کر سکے لیکن ان کی جنگی تیار ماں جیکے جیے ہے جاری تھیں۔ آخر کار جمادی الاولی 887ھ (سلطان محمد فاتح کی وفات کے اگلے سال) سلطان ابوالحن کے پاس خبر پینجی کہ قرڈ مینڈ کئی سال کی تیار یوں کے بعد ایک ایسے مشكر جرار كے ساتھ غرناطه كى طرف روانه ہوا ہے جس ميں بورپ كے مختلف ملكوں كے نامور سیدس را رجھی شامل ہیں اور ان کو بڑے یا در یول نے سریر ہاتھ پھیر کر برکت دی ہے اور تمام براعظم بورب میں یا در یوں نے دعائمیں مانگی ہیں کہاس مرتبداً ندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان منافے میں کامیابی حاصل ہو۔سلطان ابوالحن ان لوگوں میں سے نہ تھا جے اس طرح کی بہتیں بریشان کرسکیں۔اس مے مجامد انہ جذبات کو بین کرمزید مہمیز ملی اور اس نے غرناط میں محصور ہونے اور عیسائیوں سے دب کراڑنے کی بچائے فیصلہ کیا کہ خود آ گے بڑے کران جنگجوؤں کا سامنا کرنا جاہیے چنانچہ سلطنت غرناطہ کی سمرحد پر لوشہ نامی شہر کے قریب 27 جهادی اولی 887 ه کوایک زبردست جنگ جوئی۔مسلمان جان توڑ کرلڑے اور فاتحین اُندلس کی یاد تا ز ہ کرتے ہوئے فرڈ بینٹڈ اورازابیلا کے متحد ہ لشکر کوشکست فاش دے کریسیا

ہونے پر مجبور کردیا را کھر اسلام کوکٹر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا اور مسلمانوں کے حوصلے اس فتح کی خبرس کر بلند ہو گئے لیکن میں اس تاریخی لیے میں جب لوشہ کے میدان میں سلطان ابوالحسن جیسا بہاور سالار مسلمانوں کی بقا کی جنگ میں کامیا بی حاصل کرتے ہوئے اپنے تریف کوشکست وے کر بھا گئے پر مجبور کرد ہاتھا، غرنا طریس سلطان کا کم نصیب بیٹا ابو عبداللہ ہاپ کے خلاف سازش کے تانے ہائے بن رہاتھا۔

## بدنصيب حكمران

ابوعبداللہ تاریخ اسلام کا وہ بڑھل اور بدنصیب عکران ہے جواپ احتفانہ کرتو توں کی بن پر یورپ سے مسلمانوں کے اخراج اور ایسے کمی وا ظائی، عسری و سیاسی زوال کا ظاہری سبب بناجس نے آج تک جمیں ذلت کی کھائیوں جس جھکنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ اس کے والد سلطان ابوائسن نے لوشہ کے میدان جس عیسائیوں کے متحدہ اشکر کو کسب فاش و کرمسلم اسپین کے بقا، اتحاد اور نشاق کا نہی امید روشن کردی تھی لیکن ابھی وہ میدان جنگ میں عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان گھوضتے ہوئے آبندہ کے منصوب بنای رہاتھ کہ جنگ میں عیسائیوں کی لاشوں کے درمیان گھوضتے ہوئے آبندہ کے منصوب بنای رہاتھ کہ اسے وہیں بیدل فگر خبر سننے کول گئی کہ اس کے لڑے نے غرنا طریر قبضہ کر کے اپنی خودمختاری کا علان کردیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس رہ بی کیا گیا تھا؟ لے دے کے چند شہر تھے۔ ان کا بخوارہ کر یک تھا جبکہ اسے الیا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی کیونکہ باپ کے بعد اس کے وارث ہونا تھا۔ (تھوڑ ہے بی عرصے بعد سلطان ابوائسن فائی سے معذور ہوگئے تھے ) اس وارث ہونا تھا۔ (تھوڑ ہے بی عرصے بعد سلطان ابوائسن فائی ہے معذور ہوگئے تھے ) اس کئی بھنی حکومت کو لینے میں جلدی کی بجائے اگر وہ باپ کے ہاتھ مضبوط کرتا تو مشخام اور

وسیع سلطنت اس کے جھے میں آتی گراس کے کردار کے مطالعے سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اعمال کی شامت اس حکمران کی مجسم شکل میں ان برمسلط ہوگئی تھی اور جہاں کہیں بہتری کی امید پیدا ہوتی وہ اسے ٹتم کرنے کے لیے پہنچ جا تا۔سلطان ابواکسن کی ہے بسی اورمجبوری کا نداز ہ اس ہے کیا جاسکتا ہے کہ دشمن برفتح یا لینے کے باوجود وہ داپس گھر بھی نہ جاسکتا تھا، بالآ خرکوئی حاره کارنه یا کروه مالقه چلا آیا اور بول مسلم اسپین اس نازک وفت میں دوحصوں میں تغتیم ہو گیا۔نصف مشرقی حصہ میں بیٹا اور نصف مغربی حصہ میں باپ محمران تھا۔اس چھوٹی ی حکومت کوصو بوں اور کلڑوں میں بٹتے د کھے کرعیسائیوں کے منہ میں یانی مجرآیا۔ان میں اندلس پر دوبارہ قبضہ کرنے کی (Re-Conquista) تحریک زور پکڑ گئی، چنانچہ اشبیلیہ (اشبیلیہ اور قرطبہ سالوں پہلے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جانیکے تھے لیکن ان کی نا اتفاتی ختم ہونے میں نہ آتی تھی ) اور ملحقہ ریاستوں کے عیسائیوں نے متحد ہوکر سلطان ابوالحن کے زیرانظام علاقہ مالقہ برحملہ کیا۔ بہادر سلطان نے اپی عسکری قابلیت اور ماتحت مجاہدین کی بےجگری کے سبب ایک بار پھر بہترین جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور اشبیلیہ ے حاکم کو دو ہزارسواروں سمیت زندہ گرفآر کرلیا۔ باقی میدان جنگ میں مارے گئے یا بھا گئے پرمجبور ہو گئے ۔ لیکن اس مرجبہ بھی مسلمان ابھی اس فنج کی خوشی بھی ندمنایائے تھے کہ خبر آئی جیسے ہی مسلمان کشکر وشمن سے مقابلے کے لیے مالقہ سے باہر نکلا ہے، حرص و ہوں کا پیکر ابوعبداللہ مالقہ پر قبضہ کے لیے شکر لے کر پہنچ گیا ہے۔اب سلطان ابوالحن کے یاس پر ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کوئی جارہ شقعا۔ چتانچہ اس نے واپس آ کر اس کا و ماغ درست کرنے کی ٹھانی۔ابوعبداللّٰد کوشکست ہوئی اور بیدد بواندا فکد ار پرست بھاگ کرغر ناطہ جِنا گیا۔ بچھ دنوں کے لیے سکون ہوا اور مسلمانوں کو دم لینے کی مہلت ملی تو ابوعبداللہ کو عیسائیوں سے جہاد کا شوق جرایا۔ اس نے فوجیس تیار کرکے لوشدیہ برحملہ کیا۔ مقابل میں

میں کی سیہ سالا رتجر بہ کار جنگ آ زما تھا اس نے ابوعبداللہ کو دھوکہ دیا حملہ کے وقت اس کو آ گے جانے دیا اور جب بہاوٹ مارکر کے مال غنیمت کے ساتھ واپس ہور ہاتھا تو راستہ میں ایک درہ میں گھات لگا کر جاروں طرف ہے گھیر کرحملہ کیا اوراس کے ہمراہیوں میں ہے اکثر کوتل کر کے اس کو گرفتار کرلیا اور بہصد ذلت ورسوائی فرڈیننڈ کے باس بھیج دیا۔ پینجرین کر اہل غرنا طدنے جواس کے حربیصانداور باغیانہ مزاج سے تنگ آئے ہوئے تھے، سکون کا سانس لیا اورسلطان ابوالحن کے پاس مینچے کے غرنا طہ کا انتظام سنجا لے اورمسلمانوں کے جيكياں ليتے وجود كوعالم نزع ہے نكالنے كى فكركرے بيكن مسلمانوں كے مصائب ابھی ختم نہ ہوئے تھے اوراس کی بڑی وجہ رہتی کہ بورے اسپین سے شکست کھا کرمحدودر تے میں محصور ہونے کے باوجود بیانی حالت بدلنے پر تیارنہ تھے۔ تاریخ کا بظر غائر مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جن دنوں ان کے قدموں تلے سے زمین سی رہی تھی اور غرنا طہ آخری سانسیں لے رہاتھا،اس وقت بھی و ومنصب و مال کی حرص چھوڑ نے اورا تحاد وا تفاق کی خاطر اینے مفادات کی قربانی دینے پر تیار ند تھے۔ان پر عذاب اللی مسلط تھا ،ان کے جان و مال کو ہر وقت رشمن سے خطرہ لاحق رہتا تھا،لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی نفسیاتی حالت کو نہ بدلا۔ وہ روتے تھے اور دعا کیں ماتکتے تھے، تدبیریں اورمشورے کرتے تھے لیکن اپنے مزاج بدادر فطرستو کج کو بدلنے برآ مادہ ندہوتے تھے۔ سخت مخدوش اور خوفناک حالات کو سامنے دیکھ کربھی محض اس خاطر وہ افتدار کی ہوس سے دستبر دار ہونے پر تیار نہ تھے کہ میش و عشرت كے مواقع ہاتھ سے جاتے رہيں گے چنانچہ ہوايوں كہ سلطان ابوالحن فالج كے حملے ے معذور ہو گیا، اس نے سلطنت سنھالنے ہے معذرت کرکے گوشہ نشینی اختیار کرلی اور اینے بھائی کو جو' مهازغل' کے لقب ہے مشہور تھا ،تخت غرناط سنیما لنے اورمسلمانوں کو کمل ہلاکت اور بربادی سے بیانے کی جدوجہد کرنے کا حکم دیا۔

سلطان الزغل میں اینے آباء واجداد کی خو بوموجودتھی۔ اس نے غرنا طہ کی سلطنت ہاتھ آتے ہی ملک کا انتظام درست کرنے اور فوج کی ترتیب پر توجہ دی گرعیسائی سمجھتے تھے کہ اے موقع وینا خطرناک ہوگا۔ انہوں نے عظیم الثان لشکر کے ساتھ حملہ کیا اور جنگ کے دوران ایک موقع ایا آیا کہ وہ سلطان کے خیمے کے قریب بہنچ گئے۔مسلمانوں نے اپنے امیر کوخطرے میں دیکھ کرخو د کوسنعیالا اور پوری ہمت کے ساتھ دشمن پرایسے تملیآ ورہوئے کہ بہت جلدار انی کا نقت بدل گیا۔عیسائی بدحواس ہوکر جما کے اور ہزاروں لاشیں میدان میں چھوڑ گئے۔ان مملہ ورعیسائیوں کے چیچے فرڈینٹر بذات خودایک عظیم لشکر لیے جلا آرہا تھا۔ اس کو جب جنگ کا انجام معلوم ہوا تو آ کے جانے کی ہمت نہ پڑی۔ راستے میں مسلمان آ با دیوں برغصه نکالیّا بموااور انبیں تباہ و ہر بادکرتا بموا واپس چلا گیا۔اس جنگ میں نا کا می پر ا ہے بیتین ہوگیا کہ سلمان مقدار ہیں تھوڑ ہے ہی سبی لیکن ان سے میدان جنگ میں دو بدو مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں .... بیشمشیر بلف میدان میں نکل آئیں تو آج بھی جزیرہ نما اندنس کوعیسائیوں سے لے سکتے ہیں چنانچہ اس نے جنگی سرگرمیوں کوروک کر سیاست ومکاری سے کام لینے کا ارادہ کیا۔افتدار کا بھوکا ابوعبداللہ اس کی قید میں تھا۔اس نے اس کواستعمال کرنے کامنصوبہ بنایا اور بیدہ الحدہ جہاں سے اس داستان کے آخری اور دروناك حصكاآ غاز موتاب

## نااتفاقی کیسزا

فر ڈینڈ اوراس کے مثیر مسلمانوں کے اخلاقی زوال کوتا ڈیکھے تھے،اس نے دیکھ لیے اس نے دیکھ لیے اس کے حکم ان افتد ارکو ڈیدداری نہیں عیش پرتی کا بہانہ بچھتے ہیں اور عوام ملت کی ترق سے نہیں اپنی خوش حالی سے دلچیں رکھتے ہیں۔ ہرا کیک اسپ آ پ ہیں مست ہا اور جو نزو نا جائز کی تمیز کے بغیر جلد از جلد دہ تمام فوا کہ سیٹ لینا چاہتا ہے جن تک اس کا ہاتھ پہنچ سکے مشکل پڑنے پر بیمیدان ہیں نگل تو آتے ہیں لیکن سرسے باد ملتے ہی پھر سے اس نکا فو آتے ہیں لیکن سرسے باد ملتے ہی پھر سے اس ندگی کی طرف لوث جاتے ہیں جو ترص وہوں اور میش وعشرت سے بھر پور ہو۔ ایسی صورت ندگی کی طرف لوث جاتے ہیں جو ترص وہوں اور میش وعشرت سے بھر پور ہو۔ ایسی صورت نید دو جان کھیانے کی ضرورت نہیں پڑتی چنا نچے فر ڈیننڈ نے جنگی کارروائیوں کو روک کر ذی نوید دہ جان کھیانے کی ضرورت نہیں پڑتی چنا نچے فر ڈیننڈ نے جنگی کارروائیوں کو روک کر ذی اور فریب سے کام نکا لئے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ہوں اقتد اد کے مارے ہوے قیدی حکمران اور فرید خانے سے تکالا اور اس کے ساتھ خصوصی اعز از واکرام (Red Corpet) معاملہ شروع کر دیا۔ ابوعید اللہ خود کو اس "عظیم یادشاہ" کی مجلسوں میں آئے جانے کی اجازت لئے دکھرانی خوش شمتی پر رشک کرتا اور فخر و صررت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت لئے دکھرانی خوش شمتی پر رشک کرتا اور فخر و صررت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت لئے دکھرانی خوش شمتی پر رشک کرتا اور فخر و صررت سے پھولانہ آنے جانے کی اجازت کے جانے کی اجازت سے تھولانہ

ا تا تھا۔ اس کے لیے بہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ دشمن حکمران اے اہمیت دیتے ہیں۔ایک دن فرڈینٹڈ باتوں باتوں میں کہنے لگا:''سلطنت غرناطہ کے اصل وارث تم ہو، تهارے چیازغل کااس پر قبصته مرامر غاصیانہ ہے، اگرتمہیں ایناحق لینے میں کسی تنم کی مدد کی ضرورت پیش آئے تو ہمارے جملہ دسائل آ بے کے لیے حاضر ہیں۔ دراصل ہم جا ہتے ہیں كه بم من اور بمسايه سلم سلطنت بين بميشة خوشگوار تعلقات قائم ريس بهي بدامني يابد مركى نه ہو۔غرنا طہ کا موجودہ حکمران کہنے کوتو مسلمان ہے تمرمعان کرنا بیددراصل مسلمانوں کو بدنام كرر ما ہے۔ ہميں اس سے كوئى ہمدردى نہيں البنة جس قدر علاقد اورعوام تمہارے قبضے میں آ جائیں،ان سے ہم دوستانہ تعاون کرتے رہیں گے ادر کسی شم کا نقصان ہماری طرف ہے انبیں نہ بہنچے گا۔''ان باتوں نے ابوعبداللہ کے حریص دل میں سوئی ہوئی خواہش اقتد ارکو پھرسے بیدار کردیا۔اس کے خیال میں اس کی اور اس سے زیادہ''مسلمانوں کی فلاح''اس چیز میں پوشیدہ تھی کہ وہ عیسائیوں کی ظر کرم کے سائے میں رہیں۔وہ اگراپے ہم ندہب مسلمان بھائیوں کواینے حال پر جھوڑ دیتا تو وہ اتنے رسوا ند ہوتے جتنے بعد میں اس کے ہاتھوں ہوئے۔وہ زغل کی سربراہی میں رفتہ رفتہ استحکام حاصل کررہے تھے لیکن اے تو ان کی ترتی اورخوش حالی صرف اپنی حکمرانی اور ان منصوبوں میں نظر آتی تھی جوفر ڈیننڈ نے اے'' سبزیاغ'' کے حسین گوشے میں لے جا کر دکھائے تھے۔وہ فرڈیننڈ سے رخصت ہوکر سیدها بالقه پہنچا اورعوام کو بیہ بادر کرانے کی کوشش کی کہ فرڈیننڈ کی تمام تر حمایت اس کے ساتھ ہے اگر وہ اسے حکمران تتنایم کرلیں تو اس کے حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ورنہ زغل کے زیرا نظام علاقوں برعنقریب قیامت ٹوٹے والی ہے۔ بز دلی اور دنیا پرس کی ماری ہوئی توم نے ذراسا بہلانے مجسلانے مسلمان امیر کی اطاعت کا عبدتو ڈکر دشمن کے ہاں ے مہمانی کھا کرآنے والے خمیر فروش کا کہنا مان لیا۔ ابوعبداللّہ فوراً ہی مسندِ حکمر انی سنجال كرا پنا قبضه مالقدے باہرتك وسيع كرنے كى كوششوں ميں مصروف ہو گيا۔

سلطان الزغل كو جب اس كى اطلاع ملى كدوشمن كى قيد سے جھوٹ كر آنے والا ا یجنٹ براہ راست تخت مالقہ برمتمکن ہوچکا ہے تو وہ اس کی بغادت کے خاتمے کے لیے غرناطه سے نکلا مگر اسے راستے میں ہی احساس ہوگیا کداس مرتبہ عیسائیوں نے زیر زمین تیار ہوں میں سرنبیں چھوڑی ہے۔ اس نے ویکھا اندلس کے تمام عیسائی بیک زبان ابوعبدالله كم بخت كے ساتھ بيں اور اسلامي كشكر كے خلاف ہر طرح كى كارروائى يربورى طرح آ ماوہ ہیں۔غرنا طہکے قریبی مقام بیزین کے عیسائی ایخ منظور نظر عکمران کی حمایت اور مدد میں سب سے زیادہ بڑھ یے مرحصہ لے رہے تھے، چنانجہ دہ النے قدموں واپس غرناطہ آ گیا اور مالقداوراس کے نام نہادمسلمان باشندوں کوجنہوں نے خود ہی عیسائی ایجنٹ کواپنا فرمانرواسليم كرئيا تفاءاي عال يرجهور ويا-اب ابوعبداللدى بارى تقى-اس في سلطان زغل کے پاس بیغام بھیجا کہ اگر لوشہ نامی مقام میرے حوالے کر دونو میں آپ کے ساتھ ال کر فرڈیننڈ کے خلاف صف آ را ہوجاؤں گا۔اب اس مطالبہ میں جنتی معقولیت تھی وہ ظاہر ہے نیکن سلطان الزغل کے کئی ما تحت مرداراورعوام اس پر ماکل ہو گئے کہ ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ بدا عمالیوں اور شہوت برستیوں کے سبب ایجھے احچوں کی مت ماری گئی تھی چنا نچہ ادھر لوشه بر(آج کل بیات ین کاصوبه ہاوراے لوجا کہتے ہیں) ابوعبداللہ کا تبضہ ہوا۔ ادھراس نے فر ڈیننڈ کو بلا بھیجاا درخوداس کے استقبال کی تیار بوں میں مصروف ہوگیا۔ بوشہ و فاعی لحاظ ے سلطنت غرنا طرکا نہایت اہم حصہ تھا اور فرڈ بینڈ کئی سال کی کوششوں کے باوجوداس کو ہز درشمشیر حاصل نہ کرسکا تھا گر آج مسلمانوں کی اندلس میں پیچو لے کھاتی سلطنت کا بیہ دفاعی مور چہفر دِ واحد کی حمافت سے بغیر کسی خونریزی کے اس کے قبضے میں آ گیا تھا۔ مؤر خین نے اس حادثے کی تاریخ جمادی الثانیہ 891 ماسی ہے۔

اب مسلمانوں کی آئکھیں کھلیس اور انہوں نے دیکھا کہ باغی شنرادہ تو ہم ہے وعدے کچھ کرتا ہے اور عملاً کچھ اور کرتا جارہا ہے۔وہ شیراور قلعے جوعیسائی ان سے سالہا سال تك الزكر حاصل ندكر سكے تنے ،اس نے چندون میں ان كے حوالے كرديے ميں۔ ان كو ہوش آ ما مگر قندرت ان کوموقع وینے پر تیار معلوم نه ہوتی تھی۔ دراصل جوقوم فکری طور برجیج اور غلط کا فیصله کرتے وفت اس معیار اور کسوئی پڑمل نہ کرے جوحق و باطل کے امتیاز کے لیے ہے تو بعد میں نقصانات کے ذریعے درست وغلط کی پیجان اے کوئی فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ تو اپنے نفع ونقصان کو دیکھے کر چلنے والی بن جاتی ہے، سیح اور غلط کی اس کو چنداں فکرنہیں ہوتی ،اس لیے قدرت بھی اس کی فکر چھوڑ دیتی ہے۔ ابوعبداللہ ابغر ناطہ کے قریب عیسائی آبادی میں بیٹھ کر غرناطه پرنظری گاڑے ہوئے تھا۔عیسائی اس کے راستے میں بلکیس بچھاتے تنے اور وہ خود کو مستقبل میں اُندنس کے ایسے حکمران کے روپ میں دیکھے رہا تھا جسے عیسائیوں کی تمایت حاصل تھی اور جو بے خوف وخطر طویل عرصے تک اس سرسبز سلطنت کی حکمرانی کے مزے لوٹ سکتا تھا۔ ادھراس کی ریشہ دوانیاں جاری تھیں اُدھر مالقہ کے باشندوں نے عیسائیوں کے خلاف بغاوت اورسلطان الزغل کی اطاعت کااراده کر کے عیسائی حکومت کی ظاہری علامات و نشانات كومن ديا ـ بين كرفر ديند جوروادارى اورمجت كى باتيس كرت نة تحكما تعافور أابي اصل روب میں آ گیا اور عظیم الثان لشکر لے کرجس کی قیادت وہ خود کرر ہاتھا، مالقہ کامحاصرہ کر بیا۔ ساحل کی طرف ہے جنگی جہاز بھی آئینچے اور اہل مالقہ محصور ہو گئے۔ سلطان الزغل ان کی اطاعت کا عہدین چکا تھا۔ باوجودمشکلات کے وہ ان کی ایداد کو نگلا مگر ابھی وہ رائے میں تھ کہ ابوعبدالقدموقع بإكرادرغرناطه كوخالي ديكيجكراس بيرقابض بموكبا يسلطان الزغل بيروهثتنا ك خبر س کرواپس لوٹا مگرراستے میں بیری کر کہ غرناطہ پر ہونہارشنرادے کا قبضہ کھمل ہو چکا ہے ایک وادی میں تھبر گیا جے مؤرخین نے وادی آش کے نام سے یاد کیا ہے۔

اس دن مسلمانوں کی بریختی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ جاروں طرف سے عیسائیوں میں گھر ہے ہوئے تھے لیکن ان کی آپس کی نااتفاقی اور دنیا پرتی کسی حدوانتہا پر نہ تھہرتی تھی۔وہ نیک و بدکی تمیز کے بغیر ہرال حکمران کے ساتھ ہوجاتے تھے جوان کے سامنے ہاتھ لہراتا تھا۔ اگر چہ فرناطہ کے مسلمان اٹی آ تھھوں ہے دیکھ دے تھے کہ ابوعبداللہ نے آج تک کیا کہا ہے؟ اور سلطان الزغل کس غرض اور کس مشکل حالات میں مالقہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے غرناط سے نکلا ہے گراس کے باد جود انہوں نے ابوعبداللہ کا تخت غرناط یر وجود تشکیم کرلیا اور فتنہ وفسادے بینے کے لیے اس کی اطاعت کا دم بھرنے لگے۔ اہل مالقداب فرڈیننڈ کے حصار میں تھے اور ان کواس مصیبت میں مبتلا کرنے والاغرنا طه برحکمران بن چکا تھا۔ حسب دستورغر ناطہ کے "جمہورعوام" اس کے ساتھ ہو گئے تھے اور اس کی ذات ش عروں کے قصیدوں اور دانشوروں کی مدح کا مرکزی موضوع بنی ہوئی تھی۔ اہل ، لقہ نے ہر طرف سے مایوں ہوکر مراکش، تیونس مصراور ترکی کے مسلم حکمرانوں سے مدد کی التجا کی۔ان ممالک کے باہداس سے قبل بھی کئی مرتبہ ہانے کے مسلمانوں کی اعداد کو آ کھے تھے گرہسیانوی مسلمانوں کے اخلاق اتنے بگڑ چکے تھے کہ عیسائیوں کا خطرہ نلتے ہی وہ اپنے ان مددگاروں كي الف موجات تصالبذااس مرتبه كوئى ان بيسول كى مددكونه آيا-ان دنول سلطنت عثانيه كافر مافروا سلطان محمد فاتح كاجيثا سلطان بايزيد ثاني تفايه بدايها عجيب انسان تفاكهاس ف ائے عظیم باب کے فتح کئے ہوئے کچھ بور بی علاقے بھی واپس دے دیے تتے۔ یہ مالقہ والوں کی مدد کو کیا پہنچا؟ ہرطرف سے مایوس ہو کراہل مالقد نے فرڈ بینٹر سے سلح کی درخواست ک۔ بیان کی بے بسی اور شامع اعمال کی انہاتھی کہل وہ جس کے بھیجے ہوئے نمایندے کو نجات دھندہ سمجھ کرنا جائز طور پر اپنا حکمران تسلیم کررے تھے آج اس سے زندگی کی بھیک ، نگ رے تھے گر اس کا جواب تھا:''ابتہارے پاس سامانِ رسدختم ہو چکا ہے اور تم بر

طرف ہے مایوں ہو چکے ہولہٰ ذابغیر کسی شرط کے شہر کی جابیاں ہمارے یاس بھیج دو۔'' اہل ،لقہ کی سادگی و کیھئے کہ انہیں اب بھی اس ہے رحم و کرم کی امید تھی۔ فر ڈیننڈ نے شہریر قابض ہوتے بی تمام مسلمانوں کوقید کر کے غلام بنالیا،سب کی اموال و جائداد صبط کرلی اورشہر کے بقیہ باشندوں کوافریقنہ کی طرف جلاد طن کردیا۔ان لوگوں کواپنے ساتھ مسیسم کا سامان لے جانے کی اجازت نکھی لہٰذا بےسروسا مانی کی عالت میں نکلنے والے ان مسلمانوں کی اکثریت راستے میں ختم ہوگئی۔ فرڈیننڈ اور اس کی جنونی بیوی از ابیلا نے گردونواح کے تمام مسلمان قصبوں اور قلعوں کی مسلم آبادی کو بھی قبل یا جلاوطن کیا اوراس کے بعدایک ایک شہراور ایک ایک قلعہ کو فتح کرتے ہوئے دادی آش کی طرف بڑھے جہاں سلطان الزغل مقيم تقا-سلطان ميں اس كے مقابلے كى تاب ندر بي تقى ، آش اس نے جنگ کی ہمت نہ کی اور علاقہ اس کے سیر دکرویا۔اس کے بعد فرڈ مینڈ نے قلعہ المریہ پر قبصنہ کیا جو غرنا طه کا آخری د فاعی مورچه خفا۔ ( دیکھئے نسلکہ تصویر ) اور پھراندلس کی مسلم سلطنت غرنا طه تک محدود ہوکرروگئی۔جس وقت اہلِ غرناطہ پر زمین تنگ ہوکرسکڑ رہی تنتی ابوعبداللہ قصر الحمراء کے بالا خانوں میں مصاحبوں اور مشیروں کے ساتھ جیٹا اینے چیا سلطان الزغل کی تباہی اور بدانجامی کا حال من من کرخوش ہور ہاتھا کہ اب اس کے قبضے میں کوئی جگہ نہیں رہی بندااب تنهاميري حكومت قائم رہے گی جے عيسائيوں کي جمايت اور خوشگوار تعلقات كا اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ اجا تک اسے فرڈینٹڈ کا پیخط پہنچا:''تمہارے چیا سلطان الزغل نے اپن سارا ملک میرے حوالے کر دیا ہے لہٰ دائم بھی غرنا طداور قصرِ الحمراء میرے حوالے کر دو۔''

### آخری مورچه

ابوعبداللہ کو جب بی تر بر پہنی تو اے احساس ہوا کہ اس نے اپنی قوم ہے بو وفائی
اور غیروں ہے آ شانی کر کے خود پر اور اُئدلس کے تمام مسلمانوں پر کیا ظلم ڈھایا ہے۔ اس
نے فر ڈینٹر کے لیے جو کام کئے وہ اور کوئی نہیں کرسکتا تھا لیکن جتنا کام اس سے نیا جاسکتا تھ
اس کے پورا ہوتے ہی عیسائیوں نے اسے اپنی دوئی اور وفا داری کی حقیقت جتا دی تھی۔
اس موقع پر اسے اسپ عوام یاد آئے ، اس نے اہلی شہر کو جمع کر کے فر ڈینٹر کا خط سایا کہ
اس موقع پر اسے اسپ عوام یاد آئے ، اس نے اہلی شہر کو جمع کر کے فر ڈینٹر کا خط سایا کہ
ہمارے سامنے ددہ ہی راسے ہیں، غرنا طداور قصر الحمراء عیسائیوں کے سپر دکرویں یا جنگ کے
ہمارے سامنے ددہ ہی راسے جا ہی غرنا طداور قصر الحمراء عیسائیوں کے سپر دکرویں یا جنگ کے
اور نالا سقیوں کے سبب آیا ہے اور اس نے مضل اپنے اقتد ادکی خاطر دشنوں سے تعدق سے
بردھا کر اندلس کی حکومت کو برباد کیا ہے اور آئے ہے ہیں گئی مرتبہ کی تھی ہے باوجو داس نے
مسلمانوں کے اجتم علی مفاد کو اپنی والدہ (اس کی والدہ اس کی حرکتوں سے نالال رہتی تھی اور
اندلس چھوڑتے دفت اس نے چند تاریخی جملے کے تھے جوآگ آئیں گے ) کے کہنے پر بھی
اندلس چھوڑتے دفت اس نے چند تاریخی جملے کے تھے جوآگ آئیں گے ) کے کہنے پر بھی
میر خور نے دفت اس نے چند تاریخی جملے کے تھے جوآگ آئیں گے ) کے کہنے پر بھی
میر خور نے دفت اس نے چند تاریخی جملے کے تھے جوآگ آئیں گے ) کے کہنے پر بھی

مل كرعيسائيوں سے جنگ كريں چنانچ سب نے رائے دى كه جنگ كے چيانے كومنظور كراين ج ہے۔ ابوعبداللہ نے عیسائیوں سے اس قدر ماراندگانٹھ رکھا تھا اور اتنے مواقع بران کی امداوقبول كركے ان كے ساتھ ل كراہينے والداور جيا كے خلاف لڑا تھا كہ اب اس ہے ان کے مقالبے میں تکوارا تھائی نہ جاتی تھی گرسب کو جنگ پر تیار دیجے کراس نے بھی حامی بھرلی۔ ابھی یہاں مشورے ہورہے تھے اور کوئی جواب فرڈیننڈ کونبیں بھیجا گیا تھالیکن وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں میں اتنا دمخم ہے کہ وہ مفت میں اسے شہر حوالے کرنے کی بجائے لڑ کر مرنے کو ترجیح دیں گے، البذا کچھ جواب ملنے سے پہلے ہی فوجیس نے کرغرناط کے محاصرے کو آ پہنچا۔اہل غرنا طہ پچھ بھی تنے لیکن ان کی رگوں میں ان کے بہا دراوراولوالعزم آیا ءواجدا د کا خون دوڑ رہا تھا۔ اگر چہ سیاست، گروہ بندی اور مال وزر کی افراط نے انہیں قسمافتم اخلاقی امراض میں مبتلا کردیا تھا، ان مشکل دنوں میں بھی وہ غرناطہ کے باغوں میں فواروں کے كنارے ساميد دار درختوں كے ينجے بيٹھ كرشعر وشاعرى كرتے يا فنون لطيفه پر تبادله خيال کرتے ہتے . . . الیکن بہر حال تھے وہ اہلِ ایمان اور ان کے دل میں ایمان کی چنگاری کو بڑھک کرشعلہ بنتے دیر ند منگئی جنانچہ یمی جوا۔ان سب نے مقابلہ پر کمر ہمت باندھ لی اور اس بے جگری سے حملہ آورافواج کو جواب دیا کہان کے دانت کھے کردیے۔فر ڈینٹرنے ان کی مزاحمت کابیرنگ ڈھنگ و کھے کر فیصلہ کیا کہ غرناط کا آخری مورچہ فتح کرنے کے ليمزيد تياريول اورساز شول كى ضرورت ب،اس وقت يهال برا ، رئے سے ب فاكده جانی و مالی نقصان ہوگا چنا نجہ و واس آخری مہم کومناسب وقت تک ملتوی کرے تو جیس لے کر واپس چلا گیا۔ اہل غرناط نے آ کے بر ھر وہ تمام علاقے اور قلع واپس لے لیے جو عیمائیوں نے چھنے تھے۔ان میں البشرات نامی علاقہ بھی تھا وہاں کے باشندوں نے احاعت قبول کی اورازمرِ نواس پورے خطے میں اسلامی حکومت جاری ہوگئے۔مسلمان اگر چہ

قلیل تعداد میں تھے لیکن اس فتح سے ان کے حوصلے بلند ہو گئے اور انہوں نے پامردی اور جواں ہمتی سے کام لیتے ہوئے اردگر دے علاقے کا تصفیہ کرنا شروع کیا۔ قوموں کے عروج وزوال کی تاریخ کی زوے یہ وہ وقت تھا جب گرتا ہوا انسان سنجل جاتا ہے اور اپنی غلطیوں کی تلائی کر لیتا ہے۔ اہل غرنا طراس دور ہے گزرر ہے تھے جس میں وہ اپنے وجود کو چینے والے اخلاقی امراض سے چھٹکا را پانے کی جدوجہد کرتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی کا یا بلیك جاتی لیک نازک موقع پر انہیں پھرائی چوٹ لگ ئی جس سے بچنا مریض کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔

ہوا یوں کہ ابوعبداللہ کا چیا الزغل جس ہے غداری اور بغاوت کر کے ابوعبداللہ نے غرنا طہ کی سلطنت چینی تھی البشرات کے ایک گاؤں میں مقیم تھا۔ اس سے ابوعبداللہ کی سر براہی میں اہل غرناطہ کی کامیا لی دیکھی نہ گئی ،اس نے فرڈ بینڈ کواطلاع دی کہ ابوعبداللہ اس قدرطا قتور ہو گیا ہے کہ اگر اس کی طرف ہے کچھ عرصہ بے توجہی کی گئی تو پھراہے رو کنا مشکل ہوجائے گا۔ فرڈ بینڈ کو زغل کا بیرخیال سیج معلوم ہوا اور واقعہ بیر ہے کہ اہل غرنا طہ میں حالات کی تنگینی کے سبب الیں روح بحرگئ تنی کہ انہیں تھوڑی مہلت مزیرل جاتی تو ان کی رنتی راور طاقت کوسنجالنا دخمن کے بس کی بات ندرہتی ۔اس موقع پرمعز ول سلطان الزغل کو عا ہے تھا کہ آخرت کو دنیا برتر جے دیتے ہوئے ذاتی رنجشوں اور رقابتوں کوفراموش کر دیتا اور درًىز رے كام لے كرمسلمانوں كى ترقى كى راہ كھونى نەكر تالىكىن و ۋاپينىش اور حسد يرقا بونە ما کا حالا نکہ دہ ایسا کر لیتا تو آخرت کے علاوہ دنیا ہیں بھی اس کا فائدہ ای کو ہوتا۔ فر ڈیننڈ اتی جدی دوبارہ جنگ کے لیے نہ آسکتا تھا مگر الزغل نے اپنی خدمات بیش کیس اوراس کولکھا كه اكرا ہے عيسائي افواح اور پاشندوں كا تعاون حاصل ہوجائے تو وہ اك'' فتے'' كو قابو کرسکتا ہے۔ پھر دہ خود اکمیر یہ پہنچا۔ بعنی وہی تاریخی قلعہ جو ابوعبداللہ کی غداری کے سبب

الزغل ہے چھنا تھاءاب الزغل وہاں ہے امداد لے کر ابوعبداللہ ہے غرناطہ چھین لین حیاہتا تھ۔اس وقت دونوں میں ہے ہرایک میں بھتا تھا کہ اُندنس کے مسلمانوں کے لیے وہی نجات وہندہ ہےاور دومراان کے لیے ویال ہے۔لہذا دونوںمسلمان اندلس کی'' ترقی اور نجات'' کے لیےاینے آپ کوغر ناطر تخت پر پہنچانا جا ہتے تھے۔ 895ھ وہ سال تھا (سقوط غرناط سے ایک سال پہلے) جب زغل نے ماہ رمضان میں (جی ہاں! ماہ رمضان کا مسلمانوں میں اب بس یبی احترام رہ گیا تھا کہ عیسائیوں کی مدد ہے مسلمانوں کی ترقی کے ليے را بيں ڈھونڈيں) عيسائی اتحاد يوں كی مددے وہ علاقے اہل غرناطہ سے لے ليے جو غرناطه کے دفاع کومضبوط کرنے کی خاطر عیسائیوں سے چھینے گئے تھے۔مسلمانوں کی بداعمالی نے ان کو پھر در بدر کر دیااور بیال قے عیسائیوں کے یاس جاتے ہی 13 شوال 895 هكوفرد مينند ابني تازه دم فوجيس ليه آرينجا اورعلاقے جي مسلمانوں كاقتل عام بريا كركے ان كے مضبوط قلع كرا كرز مين ہے برابر كرديے۔غرناط كے كردو پيش ميں ايك شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ندر ہا۔ اس ختلِ عام کے بعد جوالزغل کی اعلیٰ خد مات کے سبب فرڈ منٹ کے لیے مکن ہوا تھا، عیسائی اشکر آخری تیاری کے لیے واپس ہوگیا۔ جاتے جاتے فرڈ مینٹر نے الزغل کو بلا کر جو تھم دیا وہ ان تاریخی کلمات میں ہے ہے جوایئے اندرمتنی کی يوري د نيار ڪھتے جيں کيکن افسوس ان جي کوئي غورنہيں کرتا۔مولا نا اکبرشاہ خان نجيب آبادي نے اپنی تاریخ میں بیالفاظفل کے بیں۔فرؤ منتقے نے الزغل کی خدمات کا صدویتے ہوئے فرمان سنایا: ''اب آپ کی اس ملک میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ برصرف اس قدر احسان كريكتے بيں كداكر آب اس ملك (ليني جزيرہ نمائے أندلس) سے كہيں باہر جانا عابیں تو ہم آپ کوجانے دیں گے۔''

زغل نے جتنی بدیختی مول لینی تھی وہ اسے سمیٹ چکا تھا چنا نچے اپنی ہے برکت زندگی

## تاريخ اسلام كا ألمناك دن

879 همطابق 1491 ء کے موسم گر ایس فر ڈینڈ اوراس کی جونی ملک از ایدا اپنے الکہ جرار کے ساتھ جس میں فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کیر تعداد میں پادری بھی شامل تھ ، فرناطہ پر فیصلہ کن حملے کے لیے آپنچے ۔ فرناطہ کے مضافات میں چنچے تی انہوں نے اس سرسبز وشاداب علاقے کے کھیتوں اور باغوں کو جلانا اور ادھر ادھر اِکا ذکا رہنے والے مسلمانوں کو بے در بنج تی کرنا شروع کردیا اور اپنچ برانے دوست اور وفا دار خادم الاعبداللہ کو پینا م جموایا: ''اگرتم نے بتھیار نہ ڈالے تو فرناطہ کی آبادی کو تہہ تی کرے الحمرا مسیت پورے فرناطہ کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔'' اس وقت پوری سرزمین اندلس میں صرف سلطنب غرناطہ سلمانوں کے پاس باقی رہ گئی تھی، انہذا یہاں کے مسلمان موت و زندگی کی آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ۔ میسائی فوجوں کا محاصرہ آٹھ مہینے تک مسلمان جاری رہائین اس میں آئیس کوئی خاص کا میابی نہ ہوئی کے نکہ شہرے ایک طرف کو و شیل نامی بہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کر کئی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نامی بہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کر کئی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نامی بہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کر کئی تھیں اور مسلمانوں کو اس طیل نامی بہاڑ واقع تھا جہاں سے عیسائی فوجیں محاصرہ نہ کر کئی تھیں اور مسلمانوں کو اس داست سے ایمان بہتی رہتی تھی ، البت موسم سر ما میں جب برف باری شروع ہوئی اور پہاڑی

راستوں کے ذریعے امداد کی ترسیل ناممکن ہوگئی تو اہلِ شہر میں بے چینی واضطراب بڑھا۔ انہوں نے اس موقع پر دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے طے کیا کہا گرفرڈ بینٹڈ کو ہمارے ہتھیار ج ہمیں تو اسے خود آ کر ہم ہے لے جانے ہول گے۔ ہم عیسائیوں کے محاصرے میں بھوكوں مرنے كے بجائے ميدانِ جنگ ميں جان ديں كے اور جب تك جسم ميں جان ہے مقابلہ سے مندنہ موڑی گے۔ان سب نے ابوعبداللہ سے درخواست کی کہ بھاری تعداد جو اس ونت محصور ہے اگر چہ 20 ہزارہے کم ہے اور محاصرین ایک لا کھے زائد ہیں ،گرہمیں اندلس کے فاتح اول امیر طارق بن زیاد اوراس کے ساتھیوں کامعر کہ پیش نظر رکھنا جا ہے جنہوں نے منھی بھر ہوتے ہوئے بھی ایک لاکھ کے کشکر کو شکست فاش دی تھی لہٰذا ہمیں بھی جرأت يرمصلحت يري كوغالب ندآن ويناجا ہيدان بهادرمسلمانوں نے بيطريقه شروع کیا کہ ہرروز قلعے سے ایک مسلمان شہسوار تیز رفتاری سے محور اووڑ اتے ہوئے نکاتا اور عیسائی افواج کے سامنے پہنچ کرانہیں دو بدومقالبے کی دعوت ویتا کئی دنوں تک ایہا ہوتار ہا کہ مقابلے پر نکلنے والا عیسائی سور ما ہلاک ہوجا تا اورمسلمان شہسوار فاتنح بن کر قلعہ کولوٹ جاتا۔ جب بہت سے عیسائی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے گئے تو فرڈیننڈ نے مسلمانوں کے جینے کاجواب دیے بریابندی لگادی۔

لیکن ابوعبداللہ ایمانامبارک شخص تھا کہ تحوست اور بے برکی ان دنوں بھی اس کا پیچیا نہ چھوڑتی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اہل شہر ٹرنے مرنے پر آمادہ ہیں اور جنگ یاصلح کا جلبہ فیصلہ نہ ہوا تو خود ہے کوئی ایسی ٹرکت نہ کر بیٹھیں جواس کی دعظیم حکر انی 'اور ملکی تھم وضبط کے فیصلہ نہ ہوا تو خود ہے کوئی ایسی ٹرکت نہ کر بیٹھیں جواس کی دعظیم حکر انی 'اور ملکی تھم وضبط کے خلاف ہو، تو اس نے اپنے وزراء اور و امراء کی مجلس مشاورت قصر الحمرا میں طلب کی۔ ماکند مین شہر کو بھی اس بھی شریک کیا گیا۔ مجلس کا آغاز ہوا تو اپنے آپ کو بر ورتخت خرنا طر پر مسلط کرنے اور اپنی رائے کو فرف آخر بجھنے والے اس حکمر ان کا حوصلہ ایسا ہو گیا تھا کہ مسلط کرنے اور اپنی رائے کو فرف آخر بجھنے والے اس حکمر ان کا حوصلہ ایسا ہو گیا تھا کہ

ان چندالفاظ کے سوااس کے منہ ہے کوئی جملہ نہ نکاتا تھا: ' عیسائی جب تک شہر پر قبضہ نہ کرلیس گے می صرونہ اٹھا کیں گے،ایسے نازک وقت میں کیا تدبیر کی جائے؟'' یعنی بہم ہمت شخص مشورہ طلب کرنے ہے بہلے حاضرین کو ڈرانا ضروری سمجھتا تھا تا کہ وہ "مناسب" مشورہ دیں۔وزراء وامراءاس کی طرح ناالی اورمیش ببند تھے،ان کے حوصلے ان کے جسموں ہے زیاده نا کاره ہو چکے تھے۔ انہیں غلامی کا ذات ناک طوق سامنے نظر آتا تھا بھربھی وہ زندگی کے پیانے سے بھیک کی چند مزید ساعتیں حاصل کرنے کے آرز ومند تھے۔ان میں ہے اکثر نے رائے دی کے حملہ آوروں سے ملے کر لینی جا ہے۔ غرناطہ کے بہادرسیہ سالارمویٰ بن الی الغسان سے بینامردی اور بزولی برداشت نه ہوئی۔وہ جوش میں آ کر کھڑا ہو گیا اوران مردہ دلول کوغیرت دلانے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا: " ابھی تک کامیابی کی امید باقی ہے۔ ہمیں ہرگز ہمت نبیں ہارنی جا ہے اور آخری وقت تک مقابلہ کرتا جا ہے، مجھ کوامید ہے ہم ان عیسائیوں کا محاصرہ نا کام کر کے ان کو بھگادیں گے۔ 'غرناطہ کے عام مسلمان باشندوں کی بھی یہی رائے تھی گران کی لگام جن ہاتھوں میں تھی وہ مفلوج اور نا کارہ ہو چکے تھے۔ پُرعزم سيدسالار كى رائے سے كى في اتفاق ندكيا اور بيا تدييش ظامركيا كماكر بم جنگ مي کامیاب نہ ہوسکے تو حملہ آورایک مسلمان کو زندہ نہ چھوڑیں گے۔ بیدور باری وزیر موت کو دائش دراند تدبیروں سے ٹالنا جا ہے تھے جبکہ حیلوں بہانوں سے موت بھی ٹلی ہے نہ بر ولانہ تربیری اس کا راستہ روک سکی ہیں۔ فوج اورعوام کے جنگ پر اصرار کے باوجو دغر ناط کے نالائق حکران ادر اس کے خوشامری دربار یوں نے عوام سے برے کرعوام کے خرخواہ نے ہوئے نیصلہ کیا کہ الیمی شرائط برسلے کرلی جائے جس سے عوام کے جان و مال کو کوئی نقصان نہ بنج -ان كوسامن نظرة تا تعاكم عيسائي حملية ورائدس عصلمانون كاليسرغاتمه وابتي بي، آج تک ان کا جہال بس چلا انہوں نے ایک مسلمان کوزندہ نہیں چھوڑ انگر پھر بھی اندلس کے مسلم عوام کا وسیع نر مفادان کوای میں نظر آتا تھا کہ ان کی خواہش کے برخلاف شہری صرین کے حوالے کر کے جان کی امان حاصل کی جائے۔

بدمل اور بدنصیب ابوعبداللّٰد آج تک کسی معالم میں اندلس کے مسلمانوں کی درست نمایندگی نه کرسکا تھا مگر پھر بھی وہ خود کوان کا داحد جائز حکمران مجھتے ہوئے اپنے فیصلوں میں ان کی نجات بوشیدہ ہونے برمصر تھا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ عوام اس کے نصلے سے ناخوش میں اور کسی وقت بھی بغاوت ہو سکتی ہے تو اپنے وزیر ابوالقاسم عبد الملک کو خفیہ طور مرفر ڈینٹڈ کے پاس بھیجا۔عیسائی افواج اوران کاسالا رقلعہ والوں کی تیلی حالت سے بے خبر تھے اور آٹھ ماہ گزرنے کے بعد بھی اب تک مسلمانوں کو پچھ نقصان نہ پہنچا سکنے کے سبب نہایت بددل اور بیزار ہو چکے تھے۔ وزیر کے چینچنے اور صلح پر آ مادگی ظاہر کرنے بر سار کے شکر میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی صلح کے اس نامہ و پیام کوغرنا طہ کے باشندوں سے جھیانے کی خاطر بیوز ررات کو قلعے سے باہر جاتا اور شب کی اند میر بوں میں وہ شرا کط صلح طے یا تیں جنہوں نے آج غرنا طدکو برمسلمان کے دل کارستازخم بنا دیا ہے۔ ابوعبداللہ اوراس کےمصاحبین نے بزعم خودان شرا کط کونہایت ذبانت سے ترتیب دیاتھ مگرعیسائیوں نے اپنا داؤ چلنے کے بعد ایک کا بھی خیال نہ رکھا اور متعصب وشمن سے رحم کی امید رکھنے والے خوش فہموں کی ساری تدبیریں اور ذیانت دھری کی دھری رہ گئیں۔

اس معاہدے پر کیم ربھ الاول 897ھ مطابق جنوری 1492ء کود تنظ ہوئے تھے اور 60 روز میں عملدر آمد ہونا طے بایا تھا گرید مدت پوری ہونے سے بہلے ہی 12 ربھ الاول 897ھ کو است شہر عیسائیوں کے سپر دکرنا پڑگیا۔ ہوا یوں کہ فرناطہ کے باشندوں کی قسمت پر غلامی کی تمہر لگانے والا یہ معاہدہ چھیاندرہ سکا اور جب عوام اور فوج میں اس کی خبر بھیلی تو وہ نہا بہت رنجیدہ اور بدول ہوئے کہ ابوعبداللہ نے زور آنرائی کے بغیر مفت میں پورا

ملک ان عیسائیوں کی زبان پراعتاد کر کے حوالے کردیا جنہوں نے خوداس کواستعال کرنے بعد محصور کیا تھا۔ اس کے خلاف ہر طرف سے اتنی آ وازیں اٹھنے لگ گئیں کہ اسے خطرہ ہوا کوسٹر والے بعناوت کر کے بنابنایا کام نہ بگاڑ دیں۔ اس نے بجائے اس کے کہ شہروالوں کے حوصلے اور جنگ آ زبائی سے فائدہ اٹھا تایا کم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیتا بھن اپنی جان بچانے کے حوصلے اور جنگ آ زبائی سے فائدہ اٹھا تایا کم ان کوان کے حال پر چھوڑ دیتا بھن کردیں جان بچانے کے لیے مقررہ وقت سے پہلے ہی شہر کی جابیاں فر ڈینٹر کے حوالے کردیں۔ بیتا ریخ اسلام کاوہ السناک دن تھا جب غرنا طہ کے ناائل حکم ان نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کے برخلاف اور کرفتے حاصل کرنے یا عزت سے مرنے کا فیصلہ کرنے کی بجائے ذلت سے جی کررسوائی ہے مرنے کو ترجے دی۔ غرنا طہ کا جری سیسمالا رموی بن ابی الخسان بید است سینے پرآ مادہ نہ تھا۔ شہر کی چابیاں سپرد کئے جانے سے ایک رات پہلے وہ اسلی بہن کر قلعہ سے ڈکلااور تن تنہا دشمن کا لئکر چیرتے ہوئے دریا ہے ھنیل کی طرف نکل جیا۔ دنیا غرنا طہ کے اس آ خری شہید کو آئے تک ملام کرتی اور جاں بخشی کی درخواست کرنے والوں پر ترکی خوری سے۔

اگے دن ابوعبداللہ ظہری نماز کے بعد اپ 50 ساتھیوں کے ہمراہ الحمراء کے ہاب
المجد ورسے نکل کراس مجد کے پاس گیا جو آج سان سہاستیان کے نام سے جانی جانیہ معاہد کی روسے یہاں عیسائی تاجداراوراس کی افواج ابوعبداللہ کا انظار کررہی تھیں۔ ابو
عبداللہ نے تنجیال فرڈ بینڈ کے حوالے کردیں۔ فرڈ بینڈ نے یہ چابیاں اپنی ملکہ کو دیں، ملکہ
نے آئیس وئی عہد کی طرف چینک دیا، ولی عہد نے آئیس سیرسالار ماؤنٹ ٹیوڈ لا کے سپردکیا
اور پھرائد س کے سب سے بڑے پادری کو تھم ہوا کہ وہ سب سے پہلے شہر میں واخل ہواور
قلعہ الحمراء کے سب سے بڑے برخ بیا تھر سوچھ برس سے سر بلنداسلامی جھنڈے اور نشان
کو گرا کر صلیب نصب کرے۔ غرنا مل کے ہرگھر سے آتی ہوئی آ ہوں اور سسکیوں ک

آ وازیں داوں کو چھیدری تھیں۔ یاوری الحمراء کی روشوں پر بڑھتا گیا اور برج الحراسة نامی ٹاور پر ج پہنچا۔ جو نہی صلیب بلند بموئی نیچے میدان میں منتظر فرڈ بننڈ اوراس کی افواج زمین پر گر گئے اور مقدس مریم کی شان میں نغے گانے گئے۔ غرنا طہ کے گھروں کے دروازے بند سخے ۔ ان کے مین گریدو آ ہوزاری سے نڈ ہال تھے اور شہر پر الی وحشت ادر المناک ادای چھائی ہوئی تھی جس کا تصور آج بھی دلوں کو پھلائے دیتا ہے بشر طبیکہ ان میں ایمان ہو۔

### مورکی آخری آه

ابوعبدالله آخری کارنامدانجام دے کرکوہ البینارات (ALPUXARRAS) اندلس کا حسین ترین پہاڑی سلسلہ) کی طرف رخصت ہوگیا۔ استے بین چاندی کی صلیب قصرالحمراء کے برج پر بلندہوکر آفاب کی شعاعوں بین چینے لگی اورعیسائی باوشاہ فاتحانہ قصر الحمراء بین وافل ہوا۔ عیسائیوں کی خوشی و سرت اور سلمانوں کے محم ورثح کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ ایک عاقبت نا اندیش نا المل شخص نے صدیوں قدیم عظیم ورشہ کو جاں بخشی کی امیداور عیسایوں کے وعد یہ باختاد کر کے لا بیغیران الوگوں کے حوالے کردیا تھا جن کے وعدوں عیسایوں کے وعد یہ باختاد کر کے لا میڈیل اور گئی کی افراس کی محالی کا خوداس کو بھی بار ہا تجربہ و چکا تھا۔ 'اِن الله لا بسط لمم المنساس شیسنا و لکن کی سے المنساس انسفسہ می بطالمون ، ''غرناطے نگل کرقر جی پہاڑی کی ایک چوٹی پر پنج کی کرابو عبد المنساس انسفسہ می بطالمون ، ''غرناطے نگل کرقر جی پہاڑی کی ایک چوٹی پر پنج کی کرابو عبد المنساس انسفسہ می بطالمون ، ''غرناطے نگل کرقر جی پہاڑی کی ایک چوٹی پر پنج کی کرابو دیکھوں جس آنسوں کی ماں نے جب ویک تعلق تو بے ساخته اس کی آئھوں جس آنسوں جس کی تی مردوں کی طرح می اس کی آئھوں جس آنسود کی جوٹی کی تو قصاد رنفرت سے کہا: ''جس چیز کی تم مردوں کی طرح می ظاطرت نہیں کر سکھاس کے جون جانے پر عورتوں کی طرح آنسو بہانے کا کیا فا کدہ ؟' اس کی آئھوں جس آنسو بہانے کا کیا فا کدہ ؟' اس کی آئے تھوں جس کی تی تورق کی کورت کی ایک کیا فا کدہ ؟' اس کی آئے کھوں جس کر سکھاں کی کیا فا کدہ ؟' اس

مقام کو جہاں ابوعبداللہ کی سرد آ ونکلی تھی بے جارگی اور شکست کی علامت کے طور پر'' مور کی آ خری آ ہ'' کے نام سے پکارا جا تا ہے۔ (لفظ مور عمومی عنی میں اپین کے بھی مسلمانوں کے لیے بولا جا تا ہے گر بیتی نہیں مجی معنیٰ میں مور شالی افریقہ ہے آئے ہوئے بر بر قبائل کے مسلمانوں کو کہا جا تا ہے اور عربوں کو ساراسین اردی SARACENS) شرقیین کی بگڑی مولی شکل کے جو کہا جا تا ہے اور عربوں کو ساراسین سے اور طارق بن ذیاد مور۔ مولی شکل کے جیں۔ اس اعتبار سے مولی بن تصیر ساراسین سے اور طارق بن ذیاد مور۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ؟

علامه مقریزی نے اندلس پرانی شہرو آفاق تاریخ میں لکھا ہے: ''جس وقت میں ف س (مراکش کامشہور تاریخی شہر) میں اپنی تاریخ لکھر ہاتھا (یہ 1534ء کی بت ہے) ابوعبداللہ کے بسماندگان کی گزراو قات خیرات برتھی۔'' بیدوہ انجام تھا جو بزدل اور اقتدار یرست سازشی حکمرانوں کا ہوتا ہے۔اس کم بخت شخص نے اینے والد کے خلاف بغاوت کی، چیا کی پیٹے میں تنجر گھونیا، آخر میں جن عیسائیوں نے اس سے کام نکل جانے کے بعدا سے دھوکا دیا تھا،غرناطہ کے بہادرعوام کے جنگ پراصرار کے باوجودانہی عیسائیوں کواس نے غرنا طرحوالے كيا اور تخت غرناط سے اس وقت تك جمثار ہاجب تك وه مسلمانوں كے ہاتھ ے نکل نہ گیا۔ بیا گراس تاریخی موقع کوضا تع نہ کرتا جواس کے بہادر باب سلطان ابوالحن نے فرڈ بینڈ کو شکست دے کر حاصل کیا تھا تو آج اندلس کی فضا کیں اُڈان کی آواز کو نہ ترسين، دہان ایسے مسلمانوں کی خلافت ہوتی جوعلم وہُزیں بکتااور بورپ کے معلّم وقائد تھے۔ بہلوگ امریکا کوکمبس سے پہلے دریافت کر چکے تھے لیکن ان کے شکست کھا جانے کے بعد ملکہ از ابیلانے کولمبس کے ذریعے امریکا دریافت کرنے کا ڈھنڈوراای سال پیاجو سقوطِ غرناطہ کا سال ہے۔مغربی مؤرخین اور جغرافیہ دانوں نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ امریکا کولمبس نے (اور ہندوستان واسکوڈی گامانے) دریافت کیا تھا تگروواس بات کی

کوئی تو جیہ نہیں کریاتے کہ کولمبس اینے ساتھ پہلے ہی سفر میں عرب جہاز ران ( کپتان ) اورملاً حول کے علاوہ عرب ترجمان کیوں لے کر گیا تھا؟ نیز رید کہ کولمبس جب امریکا پہنچا تو و ہاں عربی سکو ل میں لین دین کیوں ہوتا تھا اور عربی بولنے والے اوگ وہاں کیوں یائے ج تے تھے؟ بیرسب اس بات کی دلیل ہے کہ اسے بھی علم تھا کہ عرب اس سے پہلے وہاں پہنچ کرسکونت اختیار کر چکے ہیں۔ درحقیقت ملکہ از ابیلا کے دیے ہوئے چیپوں سے امریکا دریا فت کرنے کی میم ایسا افساند ہے جو بورپ والوں کے تعصب اور دوسروں کے کارنا موں کوائے نام کرنے کی کم ظرفی پر دلالت کرتی ہے۔ محمد بن عبداللہ بن ادریس جوعلوی النسب ہونے کی وجہ سے شریف ادریسی کے نام سے مشہور ہے اور جو جا رمتنداور شہورترین مسمان جغرافيه دانوں ميں ہے ايك ہے ،اس كى كتاب "نز بهت المفتاق في اخرز اق الآ فاق "(بيلم جغرافیہ میں قرونِ وسطی کی جامع ترین تالیف شار ہوتی ہے) کولمبس کے امریکا چینجنے سے يهد لكسى جا چى تقى \_ ادريسى كى وفات 1266 ء يس مولى جبكه امريكا كى دريافت كاغوغا 1492ء میں مجا۔اس میں اس نے جن آٹھ جھازاد بھائیوں کی خطرناک بحری مہم کا احوال لکھاہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اپین کے باہمت مسلمان بحرِ ظلمات کے یار کی و نیا کارازمعلوم کرنے کے لیے ملی طور پرکوشال رہتے تھے۔ان کی ایک جماعت اس مندر کے یاس ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں اشقر (سرخ رنگ کے لوگ) رہتے تھے۔ کولمبس چونکہ امریکا کو ہند دستان سمجھتا تھااس لیےاس نے انہیں سرخ ہند دستانی ( انہو دالاحمر ) کا نام دیا۔ وہی سرخ ہندوستانی ہیں جو بعد میں ریڈانڈین کے نام ہے مشہور ہوئے۔واقعہ بیہ ہے کہ السین کے مسلمانوں نے امریکا کو صرف بحر اوقیانوس کے رائے سے ہی نہیں بلکہ الاسکا کی جانب ہے بھی دریافت کرلیا تھا۔ بیوسطی ایشیا کے مسلمان تھے جوروں کی آخری حدود میں واقع'' بیرنگ'' نامی تنگ سمندری درہ یا رکر کے براعظم امریکا میں داخل ہو گئے تھے لیکن ان کی میآ مد چونکہ تاجرانہ یا سیاحانہ تھی ، فاتحانہ نہ تھی اس لیے میرکارنامہ چھپارہ گیااور اسپین کو مسلمانوں سے چھیننے والوں نے اے اپنے نام لگوالیا۔

اگر اندلس کے مسلمان اس تاریخی موقعے کو ضائع نہ کرتے تو ظاہری اسب و امكانات كى حدتك براعظم شالى وجنوبي امريكا جهال آج أيك ملك الله ك نام ليواؤل كا تبیں مسلمانوں کے پاس ہوتے اورمسلمان آج اس ذائت اور بسماندگی کا شکار نہ ہوتے جو خود کوعقل کل سجھنے والے اس حکمران کی بدتہ بیری کی وجہ سے ان برمسلط ہے۔ آج کرہ ارض کا ایک بڑا حصہ جے ہسیانوی مسلمان جہاز رانوں اور نقشے دانوں کی مدد سے دریا فت کیا گیا،عیسائیت کا گڑھ ہے اور ظاہری اسباب کی رو سے ممکن نہیں لگتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اورحصرت مهدي كے دورے بہلے حلقہ بگوش اسلام ہوگا۔صدیوں کی بیرسز امسلمانوں کوایئے حکمرانوں کے ان غلط فیصلوں کے سبب بھکتنی پڑی ہے جوانہوں نے تاریخی کمات میں فرض کی بیکار پر لبیک کہنے کی بجائے مفاد برتی کے تحت کے اور بوری ملت کونا قابل تلافی نقصانِ عظیم سے دو جار کیا۔ان کی نظر تک اور حوصلے سکڑ سے تھے تو قدرت نے ان کے سامنے زمین بھی ننگ کردی۔ تاریخ کے مطالعے کا اصل مقصد قوموں کے عروج وزوال کے حقیقی اسباب کا مطانعہ اور اس ہے سبق وعبرت حاصل کرنا ہے۔قر آن کریم میں بیان کروہ واقعات اورانسانوں کے اردگرد تھیلے تاریخی حقائق انہیں بکار بکارکراس کا ئنات کے تکوینی نفام ہے آگاہ کرتے ہیں ... .....گرعقل والوں کے علادہ کوئی نہیں جوان پر کان دھرے۔ اندلس ہے مسلمانوں کی پسیائی انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے اور اس کا ہر پہلوا ہے اندر عبرت کا جہاں لیے ہوئے ہے۔اندلس کے عظیم اسلامی آثار جوخود غرضی اور خانہ جنگی کے سبب مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتے رہے، زبانِ حال سے آج کےمسلمانوں سے کہد رے ہیں: اے لوگو! ہمیں عبرت کی نظر سے دیکھوا در ہماری بربادی سے سبق سیکھو کہ جوقو م ایمان وعمل صالح بظم وضبط اور محنت و دیانت اور جذبه جبادی مالا مال بهوتی ہے دوز مانے کو مخر کرلیتی ہے اور جو ان ہے محروم به وجاتی ہے زمانے کے ہاتھوں فتا بهوجاتی ہے ، وقت انہیں صفح بستی ہے اس طرح مٹادیتا ہے جیسے بھی ان کا وجود بی نہتھا۔

# دوسراباب

ووز خ دیمن کشیره

## اصل ریشکم سے پہلے

(امریکا میں یہودی تسلط کا پس منظر اور اسباب)

امریکا کی سیاست، معیشت اور معاشرت پر یہودیوں کا غلبتاری کے طالب عم کے سامنے اہم سوال ہے۔ آج سے تقریباً 515 سال پہلے تک جب براعظم امریکا دریافت نہ ہوا تھا اور معلوم دنیا تین براعظموں تک محدودتھی تو یہودی ایک براعظم (ایشیا) سے نکا لے جانے کے بعد دومرے (یورپ) ہیں رُل رہے تھے۔ بیاجیا تک کیے اس نو دریافت شدہ براعظم ہیں پہنچ گئے اور پھر دہاں کی اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت کو استعال کرنے والی اہم ترین طاقت کیے بن گئے؟ اس سوال کی گھیاں سلجھانے سے بہت سے راز آشکارا ہوتے ہیں اور بہت می چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں جو آج کے طالب ملم کے سامنے آتی ضروری ہیں۔ اس کے بغیر امریکا سے مشرق وسطی تک رواں دواں عالمی سیاست کے ہس میردہ کارفر ماحقیقی موائل اوجھل رہیں گے۔

یہود اپنی بدا مخالیوں کے سب جب بروشلم (موجودہ القدس) سے دوسری مرتبہ جلاوطن ہوکر دربدر کیے گئے تو ان کے مختلف قبائل نے جہاں سینگ سایا بھر گئے (دیکھیے

منسکہ نقشہ ) سارے جہاں میں ان کو کہیں امال نہ ماتی تھی۔ تنگ دل اور متعصب عیسا کی اپنی روایت تنگد لی اور یہود کے کرتوت کی بنایران ہے سخت رشمنی رکھتے تھے البیتہ مسلم ن اپنی روایتی وسعت ظرفی اور اہل کتاب ہے یک گونة علق کی بنایران کے لیے زم گوشہ رکھتے تھے۔افریقہ کی شالی پٹی کو فتح کرتے کرتے جب مسلمان اس کے آخری کنارے موجودہ مرائش جے عرب المغر ب الاقصیٰ (زمین کی آخری مغربی حد) کہتے ہیں تک جا پہنچاتو ہے وہ جگه تھی جہاں اس وفت کی معلوم ونیا کی حدودختم ہوتی تھیں۔سکندر ذ والقرنین (یونانی ہادشہ ) اپنے پہلے سفر میں جومغرب کی جانب تھا، یہیں پہنچ کرآ گے نہ جاسکا اورسورج کو بحراو قبانوس میں ڈویئے دیکھارہ گیا تھا۔ بیمغرب کی جانب خشکی کا آخری گنارہ تھے۔اس کے بعد بحراد قیانوس شروع ہو جاتا تھا جے' بحظلمات' کہتے ہیں بعنی اندھیروں بھراسمندر۔ اس وفت تک کوئی نہ جانتا تھا کہ اس سمندر کے یارکیا ہے۔اس حوالے سے طرح طرح کی کہ نیاں مشہورتھیں ۔ سمندری سفر کے ایسے ذرائع ایجاد نہ ہوئے تھے کہ کوئی جہ زران اتنا ھویل سفرجس کی کوئی حدمتعین نتھی ، طے کر کے زندہ سلامت واپس آ جائے ۔مشہورمسمان سپہ سالا رفاتے افریقة عقبہ بن نافع نے فتح افریقہ کامشن کھل کرنے کے بعداینا گھوڑ ایہبیں پر سمندر میں ڈال کرتاریخی جملے کہے شے۔اس کے بعد آنے والے فاتحین نے اپنا زُخ دا کمیں طرف تبدیل کیااور درہ جبرالٹر عبور کر کے بورپ میں داخل ہو گئے۔ ( نقشے پرایک ظروو بارہ ڈالیے) ہسیانیہ میں مسلمانوں کے شائدار دور کا آغاز ہوا۔ اس آغاز سکے ساتھ ہی یہود کو یرسکون پناہ گاہ میسر آگئی لیکن ہسیا نیہ میں مسلمانوں کے زوال کے ساتھ ہی وہ پھر بے آسرا و بسہرا ہو گئے۔قرآن کریم کے مطابق تکو بی طور پر میہ بات لکھ دی گئی ہے کہ وقٹا فو قبا یبود ہر عذاب ہوتا رہے گا اور پیسی کے سہارے ہی جی سکیس گے۔اپنے یاؤں پر کھڑا ہون ہ بیں گے تو کھڑا ہونے سے پہلے ہی ان کے گھٹے پیٹ سے جالگیں گے۔ ہس نیہ کی

مسلمان حکومتیں یہود یوں ہے قرا خدلا نہسلوک کرتی تھیں اور بیر بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔انہوں نے و کھولیا تھا کہاب مسلم حکومت کے دن باہمی اختلاف اور منافرت کی بنایر کنے جاچکے ہیں اور متعصب عیسائیوں کے برمراقتدار آنے کے بعد ان کوعیسائی بنا ہوگایا البيين چيوڙيا ہوگا۔مسلمانوں ہے زیادہ يہوديت پر پيکڙ اوقت تھا۔انہيں پچھ بجھ نہ آتی تھی که کہاں جا کمیں اور اپنی عیارانہ فطرت اور نافر مان سرشت کی بقیہ سز ا کہاں کا نیس کہ اٹنے میں ایک یہودی انسل اطالوی جہاز ران کولمبس کی شکل میں انہیں آمید کی کرن نظر آئی۔ كرسٹوفر كولمبس 1451ء ميں اٹلي ميں اون اور ريشم كے كار يكر ڈومينيكو كولمبس كے ہاں پیدا ہوا اور جلدی لکھتا پڑھتا سیکھ گیا۔ کم عمری میں بی اپنے باپ کے کاروبار میں شریک ہو گیالیکن اس کی ولچیسی ہمیشہ بحری جغرافیے سے رہی ۔ نوعمری میں ہی کولمبس نے بحری نقشے بنانے اور سجھنے شروع کردیے تھے۔ 14 سال کی عمر میں وہ بحری جہاز پر ملاح کی حیثیت سے ملازم ہوگیا اور 21 سال کی عمر میں اس کا شاریح ی مہم جوؤں میں ہونے رگا۔ 1477 وہیں كولمبس متنظلا يرتكال مي آبسا جونكه بيدرجوي صدى مي يرتكال كساحلول ع بحرى مهم جوئی اٹلی کی نسبت زیادہ منفعت بھری تھی۔ 1478 ء میں لزبن میں کولمبس کی شادی پورٹر سانٹو کے گورنر بارٹولومو کی جیٹی فلیمیا مونیز ہے انجام یائی۔اسی دوران کولمبس کے ذہن میں الیں بحری مہم جوئی کا خیال بنجیدگی ہے اُ بھرنے لگا کہ جس کا متیجہ مالی منفعت، حیران کن نتائج اور نامعلوم زمینوں کی دریافت سے ہو۔ گورٹر بارٹولومو جوخود بھی بحری مہم جوئی سے وابسة ربا تفا اورسمندری جغرافیے برجیران کن حد تک سائنسی معلومات رکھتا تھا، کولمبس کا بہترین رہنما ٹابت ہوا۔ بارٹولوموکی وفات براس کے تمام کاغذات اور کتا ہیں کولمبس کے تصرف میں آگئیں جن میں تفصیلی سمندری نقشے ، حیارث ،سمندر میں مختلف علاتوں کے موتی حالات، یانی کا دباؤ ،لہروں کا اُٹھان ،امکانی مصائب ، یحری مہم جووی کے انٹرویوز ، بحری

جہازوں کی موزونیت اور ای طرح کی جیش بہا معلومات نے کولمبس کے مغرب کی طرف سے شرق میں بینچنے کے نظریہ کو پختہ کر دیا۔ کولمبس اینچ تجربے ،معلومات اور تحقیق ہے اس سے شرق میں بینچنے کے نظریہ کو پختہ کر دیا۔ کولمبس اینچ تجربے ،معلومات اور تحقیق ہے اس نظریہ میں پختہ ہو چوکا تھا کہ انتہائی مشرق میں مغرب کی طرف ہے سمندری راستے ہے پہنچا جاسکتا ہے۔

ہ نا با کہ بس نے اسپے اس نظر ہے کی بنیاد مارکو پولو کے اس نظر ہے پر کھی جس میں مرکو پولو نے قبلائی خان کے عہد میں چین کاگل وقوع جزائر کنیری کے متوازی قرار دیا تھا۔ سوکہ بس کے خیال میں بی بین ممکن تھا کہ اگروہ جزائر کنیری سے بحری مہم کا آغاز کر ہے تو وہ مغرب کی سمت سے سمندر میں سفر کرتے ہوئے بالآخر مشرق میں بہتی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پندر ہویں صدی میں زمین کا گول ہونے کی بجائے بینوی مانا جانا اور تمام سمندروں کا آپس میں جڑے ہوئے کا نصور بھی کول ہونے کی بجائے بینوی مانا جانا اور تمام سمندروں کا آپس میں جڑے ہوئے کا نصور بھی کول ہونے کی بجائے بینوی مانا جانا اور تمام سمندروں کا گار کھتا تھا۔

پندرہویں صدی کے مہم جوؤں کی مجوری کے مین مطابق کولمبس کوبھی ایک ایسے مقدرا علی سر پرست کی ضرورت تھی کہ جواس کی وریافت کروہ و نیا کو قانونی، سیاسی، مالی وفرجی شخفظ فراہم کر سکے تا کہ وہاں پر آباد کاری کے حقوق مخفوظ رکھے جا سکیس اور نئی دریافت کردہ کالونی قانونی ملکیت کے حصار میں آ کر کسی اور کے دعویٰ ملکیت سے محفوظ ہو ج ہے۔ سر پرسی کی اس ضرورت کے مدنظر کولمبس نے 1481ء میں پر تگال کے باوشاہ جان دوئم سر پرسی کی اس ضرورت کے مدنظر کولمبس نے 1481ء میں پر تگال کے جا وشاہ جان دوئم کوسل نے مرح کردی۔ اس طرح 1482ء میں پر تگال کی جغرافیائی کوسل نے مستر دکردی۔ اس طرح 1482ء میں پر طانبیاور 1484ء میں فرانس کے بادشاہ نے بھی کو مستر کو کردی۔ اس طرح 1482ء میں پر طانبیاور 1484ء میں فرانس کے بادشاہ نے بھی کو مستر کی ورخواست کو شرف تجولیت سے محروم دکھا۔ 1485ء میں کو کمبس انسین کے شری در بار سے مدوحاصل کرنے کی غرض سے انہیں آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ شری در بار سے مدوحاصل کرنے کی غرض سے انہیں آیا اور قرطبہ میں مقیم ہوگیا۔ وہ قرطبہ

غرناطداور سرقسطہ میں امرااور دکام کوائی مہم جوئی کے منصوبے کے حق میں استوار کرتا رہا لیکن مسلمان امرانے اس کی ایک ندئی۔ اس کاخمیاز ومسلمان آج تک بھگت رہے ہیں۔
ہیپانیہ کے آخری مسلم حکر ان سقوط ہمپانیہ کے بی نہیں ،امر ایکا کی دریافت اور دہاں اسلام
کی حکر انی سے محرومی کے بھی مجرم ہیں۔ اس دوران مسلمانوں اور عیمائیوں کے دوران
جنگ فیصلہ کن مرسطے میں داخل ہو چکی تھی اور ہمپانیہ کے مستقبل کے فیصلے پریہ بات موقوف
میں کہ نئے دریافت ہونے والے براعظم کا حکر ان کون ہوگا؟ مسلمان جو کہ تین براعظموں
میں چیل کے ہیں یا عیمائی جوان سے یورپ چھننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔
میں کھیل کی جی بیں یا عیمائی جوان سے یورپ چھننے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

قرع اعمال عیسائیوں کے نام لکا اور 6 جنوری 1492 وکو ملک از ابیلا اپ لاؤلشکر کے ساتھ باب العدل سے قصر الحمر الیس فاتحانہ داخل ہوئی اور جشن فتح کی تقریبات کا آغاز ہوا۔ اس دوران کرسٹوفر کو کمبس غمز دواور بے زارا لگتھلگ جیشار ہا۔ ابھی جشن فتح جاری ہی تھا کہ وہ وہاں سے چل دیا۔ کو کمبس کی اس دل زدگی کی وجہ بیشی کہ ایک روز قبل ہی ملکہ وہادشاہ کی طرف سے نام دکر دو جغرافیائی کوسل جے کو کمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جاشچنے کی وہادشاہ کی طرف سے نام دکر دو جغرافیائی کوسل جے کو کمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جاشچنے کی ذمہ داری سونی گئی تھی۔ اس کوسل نے نئی دنیا کی دریافت کے لیے کو کمبس کی بحری مہم کا منصوبہ جاشوار خصار سے اس کوسل کا کہنا تھا کہ کو کمبس کی ناقص معلومات پر استوار سے اور اس میں مرابہ کاری خسار سے کا سودا ہوگا۔

کولمبس جوانیک طویل عرصے ہے شنوائی کی اُمید پرغرناطہ، المیر ا، مالغ اور قرطبہ
میں مقیم رہا تھا، مسلمانوں کے بعد عیسائی کونسل کے یکساں فیصلے ہے ول برداشتہ ہوا اور
پرتگال واپسی کے ارادے سے غرناطہ سے چل پڑا۔ اس موقع پر ہسپانیہ کی یہودی اشرافیہ
آ گے آئی۔وہ اس موقع کو گنوانا نہ جا ہتی تھی۔ لہذا ہسپانیہ کے مالدار یہودی کولمبس کی حمایت
پر کمربستہ ہو گئے۔ یہود یوں کوئی دنیا کی دریافت میں وہ ملک نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ وہ

جہاں اپین میں ہزیمت کے بعد پھرسرا ٹھا کتے تھے۔

6 جنوری 1492 و جب کولیس قصرالحمرائے جن فتح کوادھورا چھوڈ کروہاں ہے بہت فتح کوادھورا چھوڈ کروہاں ہے بہت کا گئے لیے روانہ ہوا تو ملکہ از ایبلا کے منہ چڑھا کی بیہودی مصاحب لو بیس سخا جل نے ملکہ ہے فررا ملہ قات کر کے اسے اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ ایک بار پھر کولیس سے ل کرنی و نیا کی وریافت کے بارے بیس اس کی مہم جوئی کے منصوبے پر ہمدردا نہ فور کر ہے۔ شابی دربار بیس بیس جب کولیس کی مہم پر خطیر اخراجات کی فراہمی کا معاملہ زیر بحث آیا تو لوئیس سفا جل نے کولیس کے منصوب بیس ذاتی سر مایہ کاری حدیث خطیر رقم کی پیش کش کرتے ہوئے اپنے بیودی رفقا کو بھی کولیس کی بحری مہم بیس سر مایہ کاری پر راغب کر بیا۔ خفیہ طور پر یہ طے کیا جاچکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولیس کی بحری مہم بیس سر مایہ کاری وسر پر بی خفیہ طور پر یہ طے کیا جاچکا تھا کہ اگر ملکہ و بادشاہ کولیس کی بحری مہم بیس سر مایہ کاری وسر پر بی سے انکار کر دیں تو لوئیس سفا جل اور اس کے بیودی رفقا بہر حال کولیس کے منصوبے کو ذاتی سر مایہ کاری سے کامیاب بنا کیں گے۔

کاش! ہونی سے بہا ہونے والے مسلمان ال مہم میں سرمایہ کاری کر لیتے لیکن ، اس کیکن کے بعد بہت کی حسرتیں تشندرہ جاتی ہیں۔ نجانے ہمارے دل کے واغ کے داغ کے دائے کے داغ کے داغ کے داغ کے داغ کے داغ کے داغ کے دائے کے داغ کے داغ

کسی پراسرداورخفید ترغیب کی بدولت کولیس کے حامیوں بی اضافہ ہوتا ہوتا تھا۔
لگن تھا کہ کوئی نادیدہ قوت ہراس بااثر میہودی کو جو ملکہ دبادشاہ کی رائے پراٹر انداز ہوسکتا
تھا۔ کولیس کے حق بی استوار کررہی تھی ۔ محققین اور مورضین نے اس سوال کا جواب
دھونڈ نے میں خاصی جا نکاری کی ہے کہ آخر ہوانیہ کے میہودی اشراف کولیس کی مہم میں
سر مایہ کاری کا خطرہ کیوں مول لیتا جا ہے ہے؟ جبکہ یہ میہودی تکت نظر اور میہودی کاروبار
اصول کے سراسرمنافی ہے کہ آئی۔ ایسے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی جائے جس میں ناکامی

ک شرح اس کی کامیابی ہے کہیں زیادہ ہو۔ بات ہے ہے کہ اندلس کے یہودی اشراف کے پاس کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ کولمبس کے منصوبے ہے صرف نظر کرسکتے۔ اندلس کے بیبودی امرانے بینوشتہ دار پڑھنے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی کہ سقوط غرن طہ کے ساتھ ہی ان کے اثاثے ، مال متاع ، اراضی ، جاہ وحشم ، محلات اور امارت سب کی ذرہ جائے گاسوجس کا مال چھن جانا بھی تھا اے کولمبس کی کامیا بی کی مبہم ترین اُمید پر بھی نگا دیے میں خسارہ بہر حال نہیں تھا۔

کلمیس نے اپنے یہودی محسنوں کے احسانات یادر کھے۔ نی دنیا کی دریافت کی کامیابی پر پہلا خط کو لمبس نے لوئیس سفاجل کوئی لکھاجس نے ملکہ وبادشاہ کواس کامیابی کی اطلاع دی۔ بہر حال کو لمبس کے پیچھے بیچھے امریکا کی شکل میں یہود یوں کو جائے پناہ ہی میسر نہیں آئی بلکہ دوہ اسے بروشلم کے حصول کی پہلی منزل بھی جمھتے تھے۔ یہودی زعمی کی نظر میس یورپ سے بھاگ کر امریکا میں جانا مصر کے (فرعونی مظالم سے نجات پاکر ملک کنعان (فلسطین)) میں بس جانے کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ آباد کا رامریکا کی مختلف آباد یوں کا نام اپنی علاقے کے نام پر رکھتے تھے جبکہ یہود نے امریکا کی مختلف آباد یوں کا نام اپنی علاقے کے نام پر رکھتے تھے جبکہ یہود نے امریکا میں اپنی آباد کا رک کری کے مقام کا نام 'دکھیکی کٹ' رکھا جس کا مفہوم ہے' کنعان جدید' موجودہ آباد کا رپید صدر اور اس کا بانی مبانی جارتی واشکٹن شصرف بید کہ ایک کڑ فرک میسن تھا بلکہ اس کے بڑے رو حافیت میں اس کا شار ہوتا تھا۔ مشہور بنیا و پرست امریکی صدر رونالڈریکن اس کے بڑے روحاف کی کوئیا یوشلم قرار اس کے بڑے روحاف کی کا دیکار ہوکر اخبائی عبر تناک حالت میں مرے ، امریکا کوئیا یوشلم قرار دیے تھے جو صرف اس لیے وجود میں آبا ہے کہ اصل یوشلم آباد ہوجائے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا قیام اسرائیل اور باضابطہ قیام حکومت و جال سے بل کی ایک عبوری حکومت ہے۔ چونکہ امریکا عیسائی ریاست نہیں بلکہ ایک یہووی ریاست ہے اس کے امریکا کا سب ہے ہواسر کاری تہواد کر مس نیس بلک : "Thanksgiving" ہے۔

جو دراصل Jewish Festival of Harvest of Succoth کا دوسرا نام ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا کی سرکاری مہر اور نشان The Great Seal of the ریاست ہائے متحدہ امریکا کی سرکاری مہر اور نشان ہے۔ چونکہ امریکا مشہور فری میس مہراور نشان ہے۔ چونکہ امریکا مشہور کی سابی وجود کا نام نہیں بلکہ یہودی روحانی سفر کی ایک منزل ہے اس کیے اس کا تقدس پوری طرح اور ہرجگہ معمود کا رکھا گیا ہے۔ میں مقدس آبادی کا مخوظ رکھا گیا ہے۔ یہودی اور عبر کی اس مقدس آبادی کو کہتے ہیں جو بیکل سلیمانی سے باہر دنیا ہیں کی جگہہ ہوگئی ہے۔ یہودی جگہ ہے جسے یہودی روحانیون کی تاریخ میں مقدس آبادی کا میں مقدس آبادی کی تاریخ میں مائٹ ہیڈ کو ارٹرز کو Casa Blanca کہتے ہیں۔ یہودراصل فری میسوں کے صدر دفتر اور سپر یم کمانڈ ہیڈ کو ارٹرز کو Pentagon کہتے ہیں۔ یہودراصل فری میسوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہریا ڈ حال کا نام ہے۔ وراصل ای کا ظہار ہے۔

کاش! عرب لیگ کے ارکان مسلم عکم انوں کوکوئی صاحب ول تاریخ کے اس اوجھل پہلو ہے آگاہ کر دیتے کی بجائے پہلو ہے آگاہ کر دیے کہ ادکم ارض مقدس کے مسئلے کو عربوں کا مسئلہ قرار دینے کی بجائے مسلم اُمد کا مسئلہ بھے کر درست زاویے ہے دیکھنا شروع کر دیں۔

### کہیلا کی کہانی

#### فيغ مروثكم كي طرف:

امر یکا میں بہود ہوں کی تاریخ کا آغاز کرسٹوفر کولمبس سے ہوتا ہے۔ یہود ہوں نے سقو طِفر ناطہ سے پہلے ہی خطرے کی ہوسوگھ کی تھی اور انہیں احساس ہوگیا تھا کہ مسلمانوں کا سایہ بیٹنے کے بعد عیسائی ان کی ہوئیاں بچر پچر کر کے توجیس گے۔مشہور امر کی صنعت کا راور مصنف ہنری فورڈ نے اپنی کتاب "The InterNational Jew" جس لکھا ہے: 'دکولمبس کے ارادوں کی بھنک پاکر یہود ہوں نے اس سے میل جول خوب برحمانیا تھا اور اس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں بیلی ایک گروہ یہود ہوں کا بھی تھا۔' اندلس کے مشہور اس کے ساتھ جانے والے ہمراہیوں بیلی ایک گروہ یہود ہوں کا بھی تھا۔' اندلس کے مشہور کہودی عالم اور شاعر یہود احلیوی (Judah Halevi) نے بدتام زبانہ یہودی تھا تب کا م لیتے ہوئے ملب یہود کو اجازت وے دی تھی کہ وہ د نیوی مصائب سے تجوز اور انہا تہ یہود کو اجازت وے دی تھی کہ وہ د نیوی مصائب سے بعد اور انہا دین بچانے کے لیے اپنا تہ جب پوشیدہ یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے لیے بدترین دیشن سے جلد ہی ان کا سے برد ہر کر نہ ہی بن جاتے اور انہیں شیشتے میں اتار لیتے تھے چنا نچہ کولیس سے جلد ہی ان کا سے برد ہر کر نہ ہی بن جاتے اور انہیں شیشتے میں اتار لیتے تھے چنا نچہ کولیس سے جلد ہی ان کا سے برد ہر کر نہ ہی بن جاتے اور انہیں شیشتے میں اتار لیتے تھے چنا نچہ کولیس سے جلد ہی ان کا

یا را نہ لگ گیا۔ انہیں اس وفت ارض نجات اگر کوئی دکھائی دیتی تھی تو وہ یہی بحر ظلمات کے یا ر کی دنیاتھی۔اس کے نا قابل عبورسمندر کے اِس طرف کی دنیا میں تو وہ اپنی حرکتوں کے سبب ہر جگہ دھتکار دیے گئے تھے اور سمٹنے سمٹنے اس کے کنارے آ<u>ک</u>نچے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں کئی شواہد ایسے ملتے ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو اس بحری مہم ہے جوسقوط غرناطہ کے بعدمسلمانوں کے بحری تجربات سے فائدہ اٹھا کرروانہ ہور ہی تھی ،خصوصی دلچیسی تھی۔ بہراتو بدکداس بحری سفر کے اخراجات کے لیے بدنام زمانہ بہودی سودی سرماید کام آیا تھ، ملکہ از ابیلا کے جواہر فروخت کرکے اس بحری سفر کے اخراجات بر داشت کرنے کی روایت محض افسانہ ہے۔ دوسرایہ کهنتی سرزمین کی دریافت کے بعد کولمبس نے جو بہلا خطالکھا وہ ایک سرمامیداریہودی کے نام تھاجس نے اس سفر کے لیے کی ہزاریاؤ نڈفراہم کئے تھے۔ تیسرا پیرکه لوئی ژیژورس نامی بیبلاتخص جوساحل پراتر اوه بهبودی قفا۔اس نے تمبا کو کا استعمال در وفت کیا، اے تمباکوکی عالمی تجارت کا "باب" کہا جاتا ہے اور ای کی وجہ سے آج دنیا میں تمیا کو کا سارا کاروبار یہود یوں کے قبضے میں ہے۔ پہلے پہل یہودی کیوبا اور برازیل میں آباد ہوئے کیکن جب بہاں ہے اپنی ترکتوں کے سبب جلد وُھٹکار دیے گئے تو انہوں نے نیو پارک کا رخ کیا کیونکہ وہ شالی امریکا کا تجارتی درواز ہ تھا۔ نیویارک اس وقت ڈ ج کالونی تھے۔ یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کی آید کو پیندنہیں کیا تاہم یہودی سر ، پیری طلسم کام آیا اور ڈی گورٹر پٹیراٹائی ویسنٹ نے یہودیوں کواس یابندی کے ساتھ رہنے کی ا جازت دے دی کہ وہ سر کاری ملازمت نہیں کریں گے۔اس کے وہم و مگان میں بھی نہ ہوگا کہ وہ جن لوگوں پر ملازمت کی پابندی لگار ہاہے وہ اپنی سازشی فطرت کے بل بوتے پر کل اس شہر کے تمام کاروباراورعبدوں کے مالک ہوجائیں گے۔الغرض اس گروہ نے امریکا کو ارئب موعود اور نیو بارک کو نیو مروشکم قرار دے کریمپود یوں کو بیہاں نقل مکانی کی ترغیب دی

اوراس طرح نیو یارک دنیا کی بہودی آبادی کا بہت بڑا مرکز بنمآ چلا گیا۔انہوں نے اس شہر کی زمین کی ملکیت حاصل کرنا شروع کردی،اس کی تجارت،سیاست اورانتظامیہ کواپنے زیراثر لا ناشروع کیااوراس مقصد کے لیے'' کہیلا''نامی تنظیم وجود میں آئی۔اچھی امید کا گنارہ:

کہیلا کی کہانی شروع کرنے ہے پہلے مکافات ممل کی ایک تاریخی مثال کا مطابعہ كرتے چلتے ہیں۔ كولمبس نے نئى دنیا كى دريافت اپنے نام تكھوالى ليكن دواس ملك كو براعظم کولمبس یا یونا کمٹیر اسٹیٹس آف کولمبس نے کہلواسکا۔ مسلمانوں کی دریافت اینے نام کرنے کے باوجود وہ اس اعز از سے محروم رہا۔ ہوا یوں کہ مسلم ہسیانیہ کے مقوط کے بعد ہسیانیہ کے حریص حکمرانوں نے ہندوستان کا بحری راستہ دریا فت کرنے کے لیے دوئیمیں بھیجیں۔ ایک واسکوڈی گاما کی سربراہی میں تھی۔ بیم جب جنوبی افریقہ کے آخری زمنی کنارے کے یاس پینجی تو اسے سمند رمژ تا ہوا د کھائی دیا۔انہیں امید پیدا ہو چلی کہ بیراستہ مژکر ہندوستان کو جائے گا۔ لبدااس کا نام . . . . کیب آف گذہوب (عربی میں داس الوجاء الصالع، اردومين ' اچھي اميد کا کناره' کهديجئے ) لکھ ديا گيا۔جنوبي افريقه کابير کناره اس سمت ميں خشکی کا آخری سراہاں کے بعد قطب جنوبی تک یانی ہی یانی ہے۔ یہاں بحر ہنداور بحر اوقیانوس دوسمندر آ کر ملتے ہیں اس وجہ سے تلاظم بریا رہتا ہے۔اس سے قبل ہسانوی جہازراں افریقہ کے مغربی کنارے پرواقع مما لک سینے گال ، گنی، گمییا ،سیرالیون وغیرہ تک تو آئے تھے لیکن اسے آگے نہ جاسکے تھے۔ یہ ہی مرتبہ تھی کہ وہ اس کنارے تک آپنچے تھے۔مشہورے کہ یہال بینے کر جب انہول نے سمندر بہت زیادہ خراب دیکھا تو واسکوڈی گاماہے واپس چلنے براصرار کیا اور نہ ماننے برقل کی دھمکی دی۔واسکوڈی گامابڑا کا کیاں تھا۔ اس نے بحری راستول کے نقشے ان کے سامنے بھاڑ دیے اور کہا کہ اب والیسی کا راستہ صرف میرے ذہن میں ہے تم میرے بغیر واپس نہ جاسکو کے حالانکہ بیدائے اس کے ساتھ جانے والے عرب مسلمان بھی جانے تھے۔الغرض اس نے اس طرح سے دنیا کے اس جنوبی کنارے کو پارکیا اور موزمین چینل سے گزرتے ہوئے موزمین جا پہنچ۔ وہاں سے راش، خوراک اور جہازوں کی مرمت کا بندوبست کرکے اس نے بحر ہند عبور کیا اور ہندوستان کی بندگارہ کالی کث جا اُترا۔ بیہندوستان کی سرز مین پر غیر ملکی استعار کا پہلا قدم ہندوستان کی بندگارہ کالی کث جا اُترا۔ بیہندوستان کی سرز مین پر غیر ملکی استعار کا پہلا قدم شا۔اس کے بعدواندین کی می فرانسیسی اور آخر میں انگریز آدھیکے ، آگے کی دل فگارداستان سب کومعلوم ہے۔

امريگوسے امريكا تك:

کولمبس کی بحری مہم کا احوال آپ س چکے ہیں چونکہ وہ بھی ہندوستان کی دریافت
کی مہم پرروانہ ہواتھا اس لیے بڑائر بہا اس اور سان سلواڈ ور کے پاس پہنچ جانے پروہ اے مغربی ہندوستان کے بڑائر (ویسٹ انڈین) سجمتار ہا، اس کا خیال تھا کہ ان بڑائر کے بعد ہندوستان کا براعظم ہے۔ اس کی اس غلطہ بی سے ان بڑائر کا نام تو بڑ ائر الہند پڑ گیا اور آج تک یہی نام چلاآ تا ہے گرام ریکا اس غلطہ بی سے موسوم ہوتے ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ان بڑائر کو انڈو و نیشیا اور فلپ بن سے ممتاز کرنے کے لیے بڑائر غرب البند اور انڈو فیشیا وغیرہ کو جڑائر شرق البند کہتے ہیں۔ کولمبس کے پانچ سال بعد 1497ء میں ایک اطالوی بحری مہم جواور سمندری جغرافیہ دان امریکو واسیوٹی سمندر پار پہنچنے کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ یہ محف سمندری جغرافیہ دان امریکو واسیوٹی سمندر پار پہنچنے کی مہم میں کامیاب ہوگیا۔ یہ محف کا سام بات کے ساتھ قلم بند کئے۔ مہم جو کی کی یہ بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھو قلم بند کئے۔ مہم جو کی کی یہ بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ جات کے ساتھو قلم بند کئے۔ مہم جو کی کی یہ بحری داستان یورپ میں کافی مقبول ہوئی۔ ایک مقبور کرمن جغرافیہ دان پروفیس مارٹن الڈسیمولر نے اپنی مشہور کرمن جغرافیہ دان پروفیسر مارٹن الڈسیمولر نے اپنی مشہور کان سے متعارف Cosmographia introduction

کروات ہوئے بینظریہ پیش کیا کہ چونکہ امریکس نے بینی د نیاور یافت کی ہےاس لیےاس نے دریافت شدہ براعظم کا نام اس کے نام سے منسوب کردینا چاہے۔اس نے بور پاور ایشیا کے نسوانی طرز کے ناموں کے مقابلے میں امریکس کے نام برامریکا تجویز کیا۔ بروفیس ماریکا کے نام مارٹن کا بینظریہ مقبول ہوااور بول بورپ میں براعظم کو بس کی بجائے براعظم امریکا کے نام سے بینی د نیامشہور ہوگئی۔ کو بس نے مسلمان جہاز رانوں کی محنت براپی شہرت کا تنبوتاننا چاہاتھا مگریہ ناانصافی اسے راس ندائس کی اوروہ مغربی منطقہ حالاہ کی دریافت کو اپنے نام سے منسوب کئے جانے کے اعز از سے محروم رہا۔ مکافاتِ عمل کی اس روداد کے بعدوائی کہیلا کی طرف چلتے ہیں۔

#### دنیا کے بارہ جھے:

''کہیلا'' کے معنی گورنمنٹ کے ہیں۔ یہ یہودیوں کی زیرز بین تظیم ہے جو جتنی
پیشدہ ہے اتن ہی طاقتور بھی ہے۔ نیویارک کی سیاس اوراقتصادی زندگی بیس اس کا عمل
دخل اتن زیادہ ہے کہ آپ کہ سکتے ہیں نیویارک کے باشندے غیر محسوں طریقے ہے اس
کے پردگرام پر چلتے ہیں اور اس کا پردگرام کیا ہوتا ہے؟ یہود، یہودیت اور یہودی
مفادات۔ یہ صرف تنظیم نہیں ، نفیہ حکومت ہے۔ ایسی نفیہ حکومت جس کا ہر لفظ تا نون ہے
اور جرعمل یہود نوازی ، یہود پروری اور یہود کی سرپری کے گردگھومتا ہے۔ یہ تنظیم امریکا
کے سب سے بڑے تجارتی و سیاس مرکز میں بیٹھ کر امریکی رجی نات اور پالیسیوں پر
اثر انداز ہونے کے ایسے طور طریقے افتیاد کرتی ہے کہ ان کا مطالحہ کرنے والا انسان دیگ
رہ جاتا ہے۔ اس نے امریکی طرز معاشرت ، امریکی فکر اور امریکی سیاست کو اس قد را پن
تائع بن لیا ہے کہ یہ سب چیزیں یہودیت زدہ ہوکررہ گئی ہیں۔ امریکی معاشرے کی کی چیوٹے
کی اپنی کوئی انفرادیت باتی نہیں رہی ہے۔ یہودیوں کے بروں نے نیویارک کو چھوٹے

حیوے بارہ نکڑوں میں اور پورے امریکا کوبارہ حصوں میں تقسیم کررکھا ہے۔ ہر نکڑے اور جھے کا سربراہ ایک طاقتوراور بااثریہودی ہے۔ (حضرت مویٰ علیہالسلام کے زیانے میں بی اسرائیل کے 12 بڑے بہود یوں کی تگرانی میں 12 قبیلے اور ہر قبیلے کا ایک الگ سردار بنا یا گیا تھا )امریکا پرغلبہ یانے کے بعدانہوں نے یوری دنیا کوبھی بارہ بڑے میہودیوں کی تگرانی میں بارہ حصوں میں تقسیم کردیا اور نیویارک کوتمام دنیا کا مرکز مان کرا ہے یہودی دارالخلافة قراروے دیا۔ آج کل کے باخبرامری بھی نہیں جانتے کہ اگر چدان کے ملک کا دارانحکومت واشتکنن ڈسٹرکٹ آف کولمبیا (واشنگنن ڈی س) ہے لیکن ان کے ملک میں ا کی قوم ایسی بھی رہتی ہے جو نیو یارک کو اپنا دارالحکومت مانتی ہے اور اس قوم کے دنیا بھر میں کھلے ہوئے افراد نیویارک کو ( جوفلسطین میں واقع اصل بروشلم تک رسائی ہے پہلے یبود یوں کے لیے نیوبروثنلم تھا)اس طرح احترام ہے دیکھتے ہیں جیسے پیتھولک عیسا کی روم (وین کن شی) کوادرمسلمان مکه معظمه کور پاست کے اندر ریاست کی اصطلاح مشہورتو بہت ہے سیکن اگر کوئی اس کی عملی مثال دیجھنا جا ہے تو نیویارک کو دیکھے کیونکہ بیری ست کے اندرریاست بلکہ عالمی ریاست کا کھلانمونہ ہے۔لفظ کہیلا کے معنیٰ گورنمٹ کے ہیں اور یہود نے خفیہ گورنمنٹ بلکہ سپر گورنمنٹ قائم کر کے اس لفظ کی معنویت کو بوری شدت کے ساتھ ٹابت کردیا ہے۔ بیبود یول کی بیدخفیہ عظیم''زیر زمین ندی'' Underground) (River کی طرح ہے اور یہودیت پر تحقیق کرنے والے ماہرین اسے یہودیوں کی اعلی ترین تنظیم زنجری (Zinjry) کامضبوط ترین عضوقر اردیتے ہیں۔ بیلفظ بین الاقوامی صهبونی یہودیت (Zionist International Jewry) کا مخفف ہے۔ یہ صبیونیت کے بڑے د ماغوں برمشتمل وہ اعلیٰ ترین باڈی ہے کہ دنیا تھر میں پھیلی ہوئی ہزاروں یہودی "نظیمیں اس کے ماتحت کام کرتی ہیں۔

#### یہودن عورتوں کے شوہر:

یبال پر قارئین کے ذہن میں بیہوال بیدا ہوسکتا ہے کہ ذلت کے مارے یہودکو اس قدرع وج كيال كيا كدوه بس يرده ره كرسير يادرك ذور كفينية اور ذهيلي جيوزت بي؟ اس کے جواب کے لیے ہمیں کتاب حقیقت کی طرف رجوع کرنا بڑے گا جو ہمارے اور خالق کا کنات کے درمیان را بطے سے دومتندذ رائع میں سے بہلا ذریعہ ہے اور کا کنات کے حقائق کی گرہ کشائی کرتا ہے۔اللہ یاک نے قرآن کریم میں یہود کی ذلت کے جواسیاب بیان فر مائے تھے،لگتا ہے صدیوں تک زمانے بحرکی تھوکریں کھانے کے بعد انہوں نے ان کا سن حد تک تدارک کیا ہے اور افسول ہے کہ مسلمانوں نے صدیوں تک ان ملعون صفات ہے نیچنے کے بعداب ان کو کمل طور پر اینالیا ہے ۔ البذاصفحہ کا مُنات پر نتائج برعس پیدا ہورہے ہیں۔مثلاً ایک سبب بینھا کہ یہود ہیں اتفاق نہیں ،گراب یہود یوں کا حال بہ ہے کہ عملٰ سب یہودی ایک اوران کی تمام تنظیمیں متحدہ مقاصد کے حصول کے لیے بیجان ہیں۔ بیہ تو ہوسکتا ہے کہ بعض اوقات ان میں اتناتعلق اور تعاون ندر ہے مگر غیریہود ہے ان کی نفرت قائم رہتی ہےاور یہی چیز انہیں متحد رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھران کی مرکر دہ تنظیموں اور وانشوروں کے دستور میں ایک بات بیمی شامل ہے کہ وہ میبودی عوام یا بیبودی تنظیموں کے باجهی تنازعات کا فیصله کردائیں اور انہیں باہم دست وگریباں ہوکر اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں ایک دوسرے کےخلاف خرج کرنے سے بچائیں۔خدائگتی کہے کیا مسلمانوں میں بھی ایبا کوئی نظم موجود ہے؟ قرآن کریم نے یہود کے بارے میں جوفر مایا تھا:''تم انہیں متحد مجھو کے گمر درحقیقت ان کے دل جدا ہیں۔" بیآیت آج ہم برصا دق آتی ہے یا یہود یر؟ پھرا ً سرکوئی معاملہ ایہا ہو جوان تنظیموں کے بس میں نہ رہے تو فریقین متفقہ طور پر کسی ایک بزرگ یہودی شخصیت کو اینا ٹالٹ تنلیم کر لیتے ہیں جیسے کہ مصر کے صدر انور سادات کی یہوون بیوی جہاں ساوات کو یہود کی دوہوئی طیموں کے مشہورز مانداختلاف کے وقت متفقہ طور پر ثالث تشلیم کرلیا گیا تھا۔ (یہودی بیویاں رکھنے والے مسلم اور غیر مسلم حکمرانوں مثلًا یا سرعر فات، شاہ حسین، راجیوگا ندھی وغیرہ کی فہرست اور کارنا ہے ایک مستنقل مقالے کا موضوع ہیں۔ ہمارے تحقیق کاراس پر دلجمعی ہے کام کریں تو دنیا کے سامنے جیرت انگیز انکش فات ہوں گے۔)

وادي طور ميں گريپه وزاري:

قرآن شریف کے مطابق ان کی پیماندگی اورخواری کا ایک سبب بخل تھا۔ آج کا یہودی . . . . . اجتماعی مقاصد کے لیے خرج کرنے والوں بیل سب سے آگے ہے اور یہودی تظیموں کو سرمائے کی کمی بھی ہمتان بیس رہی۔ اس میدان بیس اگر کوئی بیچھے ہے تو مسلمان کہ دینی اواروں اور تظیموں کو سب سے بردا اور گھمبیر مسئلہ مالیات کے حوالے سے بردا تا ہے۔

یہود ہوں کے خوار ہونے بلکہ خواری میں ضرب المثل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برزل اور کم حوصلہ تھے۔ برزل تو وہ آج بھی ہیں کین ان کے حوصلے کود کھنے کہ خدائی سزا کے طور پر مسلط کر دہ اقوام کے ہاتھوں صدیوں تک مار کھانے کے بعد پھر اپنے مقرر کر وہ راستے پر چینا شروع ہوگئے ہیں۔ وہ ذلت کا طویل دورگز ارنے کے باوجود ذبنی الجھاؤیا بے حوصلگی کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنا مقصد ایسا معین اور ذبن ایسا صاف رکھا ہے کہ ہر افتاد کے بعد جرائے تمدانہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اے میری قوم! کیا تھے سے ایسانہیں ہوسکت؟ کیا افتاد کے بعد جرائے تمدانہ قدم اٹھا لیتے ہیں۔ اے میری قوم! کیا تھے سے ایسانہیں ہوسکت؟ کیا جم یہود کود کھی کر بھی غیرت نے پکڑیں گے؟؟؟

ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ اللہ اور اس کے پینمبروں کے گستاخ و بے ادب تھے اور پھر بھی خود کو اللہ کا بیٹا اور محبوب بجھتے تھے۔قر آن شریف میں ان پرلگائی گئی ممبر جماریت سے نگنے کا ایک راستہ 'إلا بعجبل من الله ' عما الله ن عما الله عنی اللہ تعالیٰ ہے کی نوع کا تعلق درشتہ (اس اللہ علی اللہ علی اللہ تعالیٰ ہے کی نوع کا تعلق درشتہ (اس اللہ علی الل

نظريةَ دائمي جدليت.

ممکن ہے قاریمین بیسوال کریں بہود کے استے تذکر ہے اور قصہ خوانی ہے کیا مقصد میک ہے جا اس کا جواب بھی قرآن کریم ہے ملن ہے کہ مسلمانوں کو دوگر وہوں سے ابدی اور دائی دشنی کا سامنا رہے گا (سورہ ماندہ: آیت نمبر 8) یہ دوگر وہ بہود اور جنود ہیں، ان سے مسلمانوں کی عظیم معرک آرائی نوشیۃ نقد یہے، جے آپ تیسری یا آخری جنگ عظیم بھی کہد سلمانوں کی عظیم معرک آرائی نوشیۃ نقد یہے، جے آپ تیسری یا آخری جنگ عظیم بھی ہیں مبندا سے معرک سلے ہیں ۔ اور انہی دو سے لڑنے والوں کو بھی صدیث شریف میں عظیم بشارتیں دی گئی ہیں مبندا مسلمانوں کو ہمدہ فت ان کی نفسیات، مضوبوں اور کارکردگی پر نظر رکھنے اور ان سے معرک کی تیاری کئے بغیر چارہ نہیں ۔ افسوس کہ یہود یوں نے مارکھانے کے بعد خود کو سفیال لیا مگر مسلمان کا حال نا گفتہ یہ ہے۔ یہود تو جھوٹے سے د جال کے ظہور کے لیے جملہ شرائط پوری کر کے اس کے منتظر ہیں حالانکہ وہ یہ سب بچھ کرنے کے باوجوداس انجام کا شکار ہوں گے جو د جال کے فیار اللام (جن کے ہاتھ پر تم م جو د جال کے اقدار میں مقدر ہے مگر مسلمانوں کے ساتھ ہوجا کیں گئے بلکہ وہ یہود بھی جو د د جال کے لئکر مسلمان کی مسلمان کی معرف کی میں کے بلکہ وہ یہود بھی جو د د جال کے لئکر مسلمان کا حال کے انگر مسلمان کی جو د جال کے لئکہ وہ یہود بھی جو د د جال کے لئکر مسلمان کی مسلمانوں کے ساتھ ہوجا کیں گئے بلکہ وہ یہود بھی جو د د جال کے لئکر مسلمان کی حیال کے لئکر مسلمان ہوکر مسلمانوں کے ساتھ ہوجا کیں گئیر کی گئیر کی جانے جو د جال کے لئکر کیسلمان ہوکر مسلمانوں کے ساتھ ہوجا کیں گئیر کیسلمان ہوکر مسلمان کی کو میں کے لئیر کیسلمان ہوکر مسلمان کی کو میں کے ساتھ ہوجا کیں گئیر کیسلمان ہوکر مسلمان کیسلمان کیسلمان ہوگر کیسلمان کو کو مسلمان کی کو میات کیسلمان کیسلمان کو کی کو کھر کیسلمان کو کو کھر کے کیسلمان کی کو کھر کے کو کھر کے کو کیسلمان کیسلمان کیسلمان کے کیسلمان کو کو کھر کیسلمان کو کو کو کھر کیسلمان کیسلم

ے نکل آئیں گے ان کے مبارک ہاتھ برمسلمان ہوجائیں گے ) کی ہمراہی کے سے اپنے اندالی ورتنگی اور معرکہ عظیم کی تیاری ہے عافل ہیں۔ان احوال کو دیکھ کرلگتا ہے اللہ تعالی ان کے علاوہ کی اور کومسلمان بنا کر کھڑا کریں گے جواس کے نیک بندوں کی ہمرای کا حق اوا کریں اور ہم یونہی منہ تکتے رہ جا کھیں۔''اور اگرتم (اپنے عہد سے) بھر جا دُ گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لا کھڑی کرے گا جوتہاری طرح نہوں گے۔''

## سقوطِ غرناطہ کے بعد

### تاريخ مسحيت كاسياه باب:

سقوطِ فرناط کے بعد عیسائی فاتحین نے بدم ہدی اور بد معاملگی کے جومظام رے کئے وہ تاریخ عیسائیت کا سیاہ باب ہیں اور عیسائی مؤرخین کے لیے بیمکن نہیں کہ وہ کی طرح کی تاویل ہے اس داغ کو دھوکیس۔ کہاں مسلمانوں کی اعلیٰ ظرفی اور دریا دلی اور کہاں عیسائیوں کی کم ظرفی اور دیک دونوں میں کوئی مواز نئیس کیا جاسکتا۔ عیسائیت کے کسی اصول اور مقدس مریم (علیم السلام) ہے نسبت کا کسی در ہے میں بھی پاسٹیس رکھا گیا۔ تاریخ علم مقدس مریم (علیم السلام) ہے نسبت کا کسی در ہے میں بھی پاسٹیس رکھا گیا۔ تاریخ علم میں ظلم کے دودا قبے اپنے ہیں جن ہے بدتر مثال پوری انسانی تاریخ بیں نہیں ملتی اور دونوں کا معاقل ہیا نہیں کی دودا مقالیہ کے تشد دنیسائیوں ہے ہے۔ پہلے کا تمل طور پر اور دوسر سے کا کسی صدتک یعنی سقوطِ غرنا طے کے بعد مسلمانوں کی اور امر یکا دریا فت کرنے کے بعد ریڈانڈین کی نسل گی۔ مقیدہ جس میں خوا تمن اور بچوں کا تتل عام، زمینوں ہے بوقلی اور ان کی زبان، شافت، تقیدہ اور میراث کوکلیڈ منانے کی کوشش کی گی۔ سب ہے بڑا ظلم مسلمانوں کی عیادت گا ہوں کو گرب اور میلم نوں کو جرا عیسائی بنانے کا تھا۔ عیسائیوں کو پہلے مقصد میں تو کا میا بی

صل ہوگئی بندا آج ہسیانیہ کے شہرول میں جو برد ااور مرکزی کلیسا ہوتا ہے وہ آسی زمانے میں اس شہر کی جامع مسجد تھی اور شہروں سے باہر بہاڑوں اور واد بوں میں جہال کہیں قبدرخ ممارت (اسپین کے اکثر شیروں کا قبلہ جنوب مشرق کی جانب ہے) یائی جاتی ہے اس کوغور ہے ویکھنے پراس کی حسرت زوہ اپنٹیں بتاتی ہیں کہوہ مسلمانوں کے بجدوں کی امانت کا بوجھ یا نج صدیوں ہے اینے زخمی سینے میں لیے مسلمان شہسواروں کے گھوڑوں کی ٹابوں کی منتظر ہے۔ فرڈ بینڈ اور ازابیلا کی قبریں بھی آئ غرناطہ کے جس عظیم گرجا میں جی وہ در تقیقت غرناطه کی مرکزی جامع مسجد تھی ۔ ۔ لیکن دوسرے مطلب میں دہ قطعاً نا کام رہے۔ان کے ہے انتباظلم وتشدوحتیٰ کہ اذبیتیں دے کر مارنے اور زندہ جلانے کے باوجودمسلمانوں نے حلاوطن بونا قبول كرابيا تكرايناند بهب حيور نا كواراندكيا - جدى بشتى مسلمان تور ايك طرف وہ نومسلم جو ہسیانیہ کے باشندے تھے اور اسلام میں نے نے داخل ہوئے تھے ،ان میں سے بھی کوئی خدا اور رسول ہے تعلق تو ڑنے پر تیار نہ ہوا حالانک انہیں اؤیناک موت سامنے نظر آ ر بی تھی۔ بہی اسلام کی خولی ہے کہ جب وہ داوں بیں گھر کرجاتا ہے تو آگ بیں کو دنا آسان لگت ہے سیکن جس زب کا کلمہ پڑھا اس ہے غداری کا تصور بھی نہیں ہوسکتا۔ آج اس سے گزرے دور میں بھی اسلام کا پیمجز ہ ظاہر ہوکر رہتا ہے اس لیے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی عیسائی مشنریوں کے اخراجات اورمسلمانوں کومرتہ بنانے کی کامیابیوں میں تناسب ڈھونڈ ا جائے تو بہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلمان ان کے جال میں پینس کر گناہ گارتو ہوسکتا ہے میکن اسلام کی محبت اس کے دل ہے نہیں نکالی جاسکتی،اس لیےاب پیمشنریاں مسلمانوں کو میسائی بنانے ہے زیادہ زورانہیں عیسائیت زوہ مسلمان بنانے پرخرج کرتی ہیں۔ نئ د نیا:

البنة البين مين غيم أيك قوم اليئ تقى جوسلمانوں كى طرح ساده دل اورصاف ً وہونے

کی بحائے انتہائی تھنی اور دوغلی تھی۔ان کے لیے ندہب کی تبدیلی کوئی مسئلہ نتھی ، یہ یہود تھے جن کے ہاں جھوٹ اور فریب عیب نہیں بلکہ خوبی اور کمال سمجھا جاتا ہے تی کہ وہ اپنے بچوں کو ندہی تعلیم ویتے ہوئے بھی اپنی اس خصلت کے اظہار سے نبیں شرماتے۔مثلا ان کے ہاں ائے بچوں میں ارض موجود' کی طرف والیسی کا جذبہ زندہ رکھنے کے لیے یہ جملہ دہروایا جاتا ہے:''اگر میں بروشکم کو بھول جاؤں تو میرا بایاں ہاتھ فریب کو بھول جائے۔''یعنی مقدس شہر کے حصول کی کوشش اوراینے مقصد کی تکیل کے لیے دعوکہ فریب ایک جیسی چیزیں ہیں۔ ہسیانیہ كے عيسانی فاتحين مسلمانوں سے زيادہ يہود كے دشمن تھے لېذاستوط غرناط كے ساتھ بى وہ يہود جومسلمانوں کی سلطنت میں محفوظ و مامون رہتے تھے،ان کو جان کے لا لے پڑھئے فرڈ مینٹر اور ازابیلا نے غرنا طہ کے سقوط کے وقت کئے گئے معاہرہ کے صرف تین ماہ بعد ہی ان کوعیسائیت تبول کرنے یا پھراسپین کی سرزمین ہے دفع ہوجانے کا حکم دیا۔ان کا خیال تھا کہ بیسازشی د فعان ہوجا ئیں گے تو توم محفوظ ومتحد رہے گی ورندان کی تخریبی فطرت کوئی نہ کوئی مسئد کھڑا كرتى رہے گى-اس موقع برجو يہودى سلطنت عثمانيه جاسكتے تتے وہ تواسينے مال واسباب كے ساتھ مسلمانوں کے اس ملک میں پہنچ گئے اور امن وامان سے رہنے گئے کیونکہ روز اول ہے مسلمانوں کی خوبی چلی آئی ہے کہ وہ قید بوں اور ذِمیِّ ل (دارالاسلام میں رہنے والے غیرمسلموں) کے ساتھ انتہائی فراغدلانہ سلوک کرتے رہے ہیں اور واقعہ رہے کہ اس حوالے ے کوئی قوم ان کی برابری نبیس کر علق بیہود کا دوسر اگر وہ انگلش چینل (جے مسلمان جغرافیہ دان بحرانقلطر ہ کے نام سے بکارتے ہیں۔انقلطر ہ انگلینڈ کی بگڑی ہوئی شکل ہے) یار کرکے انگلستان پہنچ گیا، تیسرے نے سمندر یار دریافت شدہ نئی دنیا ''امریکا'' کی راہ لی۔ جنوری 1492ء میں سقوط غرناط کا سانحہ ہوا۔ ایریل 1423ء میں کولمبس کی مہم روانہ ہوئی ہے اور 12 اکتوبر 1492 ء کوکولمبس عرب جہاز رانوں کی رہنمائی میں نئی دنیا تک پہنچا ہے۔

#### سامری شعیده باز:

يهود پر چونکه سيحي مسيانيه کي سرزين ننگ هوگئ هي اس ليه وه نيا براعظم دري فت ہوتے ہی ابنا سودی سرمایہ سمیٹ کر دھڑا دھڑ اسریکا بہنچنے لگے، ان میں یہ خیال بھی زور كراكي تفاكه وجال شايداى سرزيين مل كهيل مقيد ہے اوراس كى مدوسے وہ دوبارہ اپنا كھويا ہوا مقام حاصل کرلیں گے۔ جو وہاں نہ جاسکتے تھے انہوں نے عیسائی نمہب" تبول" كرىيا۔ بداوگ 300 سال تك عيسائي ہے رہے اور جيسے ہى جنونى عيسائيوں كا دورختم ہوا بد لوگ سامری شعیده بازوں کی طرح عیسائیت کاچونما تارکراندر سے دوبارہ اصل حالت میں برآ مدہو گئے۔ان کے جوق در جوق عیسائیت قبول کرنے کے زمانے کا ایک واقعہ مشہور ہے جس سے ان کی شاطرانہ ذہنیت کا کچھا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔غرناطہ کے ایک کلیسا میں جب ان کوقبول میسائیت کی رسم ادا کرنے کے لیے جمع کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھے۔عیسا کی یادر یوں کو جومسیت کے پھلنے برخوشی سے پھولے نہ اتے تھے، کامیابی اورمسرت کے نشے میں کچھ دہر ہوگئی۔ اس ہر وہاں جمع شدہ یہودی خاندان برا منانے لگے۔ جب اس نارانسکی کی وجد کی کھوج کی گئی تو بہت چلا کہ يبودي غرجب كے مطابق ان كى شام كى دع كا وقت بنگ ہور ہاتھا اس لیے وہ مسیحیت قبول کر کے جلدی سے یہودی دعا کے سے اپنے گھروں میں بنائے گئے عمادت خانوں میں پہنچنا ج<u>ا</u>ہتے تھے۔ محس كش قوم:

سلطنت عنانیا اور براعظم امر یکا میں تنبیخے والے بہود یوں نے اپنے محسنوں کے ساتھ جو کھ کیا وہ ان کی فطرت کے میں مطابق تھا۔ عنانی سلاطین نے آئیس اس وقت بناہ ای جب بیا ہوں ہے انہیں اس وقت بناہ اس جب بیا ہیں ہے کہ کر آئے تھا وران کو کمیں جائے بناہ نہائی تھی گر انہوں نے فد فت عنی ہے کہ تھوط میں بنیادی کر دار ادا کیا۔ جنگ عظیم اول کے دنوں میں ان کا ایک

وفد سلطان عبدالمجید خان ہے ملا اور فلسطین میں بہودی ریاست کے لیے جگہ جا ہی اور اس کے عوض سلطنت کے سارے قریضے (سلطنت عثمانیہ اس وقت جنگی اخراجات اور بے جا خرج کی وجہ سے زیر بارتھی ) اینے یاس سے ادا کرنے کی پیشکش کی۔ سلطان کی رگوں میں اس کے مجاہد آباء واحداد کا خون دوڑ رہاتھا۔ یہود یوں نے جب زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اینے یاؤں کے انگو مٹھے سے تھوڑی می زمین کھریتی اور میہودی وفد سے کہا: ''قلسطین کی مرز مین میری ذاتی ملکیت نہیں، یہ جگہ میرے آباء واجداد نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کے ذریعے حاصل کی تھی۔ اگرتم اس ساری دولت کے بدیے فلسطین کی اتن سی مٹی واگر کے تو میں وہ بھی تمہیں نہ دوں گا۔'' یبود یوں نے بید مایوس کن جواب سننے کے بعد اتحادی افواج سے سازبازی اور جنگ میں برطانیے کی مالی مدد کے عوض جنگ کے اختیام برفاسطین ا ہے نام مکھوالیا۔ اس معاہدے کواعلان بالفور کہتے ہیں۔ بعد کی کہانی سب کومعدوم ہے کہ قره صوه آفندی نامی جوتر کی بہودی برطانوی افواج کی طرف سے مقوط خلافت کا بروانہ لے كرسلطان كے ياس كيا وہ اى يبودى وفدكا سربراہ تھا جس فے لا لي دلاكر ارض فلسطين خل فت عثانیہ سے کینی جائی تھی اور ترکی ہے اسلامی روایات کا نام ونشان منانے کی کوشش كرنے والامصطفىٰ كمال جے "تركوں كے باب" كا لقب ولوايا كيا، انبى راندہ درگاہ یبود بوں ہے علق رکھتا تھا۔ میتھا یمبود بوں کا اپنے حسن کے ساتھ جوا بی سلوک لیکن اس پر اتنی حیرت نہیں، جیرت اس پر ہے کہ سلمانوں نے انگریز کی زیاد تیاں آئی جلد کیے بھزادیں۔ جهاداورجدوجهد مص فرق:

اس وقت شمیراورفلسطین کا مسئله سلم دنیا کے زخمول میں سب سے زیادہ گہرا گھاؤ ہے اور بید دنوں تخفے اسے انگریزول نے جاتے جاتے ویے ہیں۔مسلمان ہسپانیہ سے نکلے تو میں دنوں تخفے اسے انگریزول نے جاتے جاتے والا کوئی نہیں انگریز جہاں سے من وہاں تئم کھانے کی حد تک بھی القد تی نی کا نام لینے والا کوئی نہیں انگریز جہاں سے

کے وہاں ان کے بیدا کئے ہوئے خلفشار آج بھی پوری آب دیاب کے ساتھ موجود ہیں اور زیادہ تر ممالک میں ان کے بروردہ اور پس خوردہ جائے کے شوقین دلی انگریز برسر اقتدار ہیں۔ بیفرق اس لیے پیدا ہوا کہ اپین کاسقوط ہز ورشمشیر ہوا تھا جبکہ انگریز وں کے زیر قبضہ مسلم ممالک ہے ان کا اخراج جہاد ہے ہیں، جدوجہد ہے ہوا تھا اور اللہ یاک نے تکوار کے علاوہ ایسی کوئی چیز بیدانبیں کی جو کھمل تصفیہ کا کام کر سکے لہٰذا ہسیانیہ سے مسلمانوں کے ساتھ اسل م بھی رخصت ہوا جبکہ برطانوی مقبوضات سے انگریز تو نکل کئے گرانگریزیت آج تک باقی ہے اوراس کا جادوسر چڑھ کر بول رہاہے۔افسوس کوآئ ہیانیکا ایک بچیجی اگرمورول كانام ين ومقدس مريم كانام لي كرييني يرصليب كانشان بنان لكتاب كيكن هماري قوم ميس ہے سی کے دل میں گورے دشمن کی نفرت یا اس کے مظالم کا انتقام لینے کی دھن نہیں بلکہ ہارے کالے انگریز صاحبان آج بھی اس عیاراور فتنہ بازقوم کواپنا آئیڈیل سمجھ کراس کے طور طریقے اپنے بچوں کو سکھانے میں فخرمحسوں کرتے ہیں۔ بیسارا فرق ما نگ کر لینے اور چھین کر صاص كرنے كا ہے۔ اگر انگريز كو جہاد كے ذريعے نكالا جاتا تو صورت حال جركز اليى نه ہوتی۔اگرکسی کو جہاد کی حقانبیت اور افادیت مجھنی ہوتو یہی ایک مثال کافی ہے۔ بہرحال میہ كارًى ارى توسلطنت عثانيكي طرف نقل مكانى كرف والے يبودكي تحى - بحر اوقيانوس يا، كر كے امريكا چينجنے والے يہود كى ہوشر با كارستانيال بھى سمجھ كمنہيں۔

آئے: ذراایک نظران پربھی ڈالتے ہیں کہ ہماری گردو پیش کی و نیا کا ان سے گہرا تعلق ہے۔

## سقوط غرناطه يعيسقوط بغدادتك

واقعات دونوں بظاہرا لگ الگ ہیں لیکن ان میں جرت انگیز مما ٹمت ہے۔اگر چہ دونوں ماد ثات کے بی تقریباً پانچ صدیوں کا فاصلہ ہے لیکن اسباب وعوائل کا تسلسل مجور کرتا ہے کہ دونوں سانے ایک بی شجر و خبیشہ ہے بھوٹے والے دو نامبارک شمر قرار دیے جا کیں ۔سقوط فرنا طبیسائی بادشاہ فرڈی نینڈ اوراس کی عیسائی ملک از ایبلا کے ہاتھوں ہوئی۔ سقوط بغدادامر کی صدر جارئ بش اوران کی وزیر خارجہ کنڈ ولیز ارائس جیے مشیروں کے ہاتھوں انجام پایا۔ یددوالگ الگ براعظموں میں صدیوں کے فاصلے ہے چیش آنے والے ہوا گئا الگ واقعات ہیں لیکن فورے دیکھا جائے تو دونوں میں قاتل بھی ایک تھا، مقتول بھی ایک، دجہ قبل بھی ایک۔ یہاں تک کہ آگہ قبل اور واردات قبل بھی کیس بی کیس بی سائی فاتحین اندلس کی جہاں تک اس دار کے اجمال کا تعلق ہے تو دوا تا ہے کہ امریکا ان عیسائی فاتحین اندلس کی بقیات میں ہے جہاں تک اس دور ہوں ہے تارہ بیکا ان جا ہوں کے دار میکا ان باتیا پیندی اسلام وشمنی، مسلمانی دیاستوں پر تسلط جمانے کی حرص و بوت ریگ ہی بوئی ہے اور جہاں تک

اس اجمال کی تفصیل کا تعلق ہے اس کے لیے جمیں پانچ صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔

1492 عالم کی تاریخ میں وہ سال ہے جس میں تاریخ عالم کے دو اہم واقعات وقوع یہ نیز ہوئے۔ ان دونوں واقعات کا تعلق ایک قوم کے زوال اور دوسری کے عروج سے ۔ ان دونوں کے نتیج میں عیسائی تعصب اور صبیو نی عدادت کو دہ عروج ملاجو آج تک زوال زوہ مسلمانوں کے نتیج میں عیسائی تعصب اور پانچ صدیوں کا عذاب کا نے کے باوجودان کی جان جزیں کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں۔

اسی سال ہسپانیہ میں مسلمانوں کے آٹھ سوسالہ اقتدار کا سورج غروب ہوا اور امریکا کی دریافت کا جاند چڑ ھااور بیدونوں تاریخی واقعات ایک ہی انہا پہند عیسائی خاتون سے وابستہ ہوئے۔ 1492ء کاسال شروع ہوتے ہی ملکہ از ابیلا کی تمنا برآئی اور انہیں میں مسممانوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد کا میاب ہوگئی۔ 1492ء کے آخر آخراس کے مسممانوں کے خلاف اس کی طویل جدوجہد کا میاب ہوگئی۔ 1492ء کے آخر آخراس کے بحری مہم جوؤں نے شالی امریکا دریافت کر کے ایک نئی دنیاء ایک پورا براعظم ملکہ از ابیلاکی ملکہ از ابیلاکی ملکہ از ابیلاکی طلکہ از ابیلاکو طنے والی دو بڑی کا میابیوں نے آنے ملکہ سے والی کی صدیوں کے لیے انسانیت کوشر مسارا در ابولہان کر دیا۔

دوجنوری 1492ء کی سے پہراندلس کے مسلمانوں پر بہت بھاری تھی۔ بیسقوط کی پہلی شرمتی کے کمہ گوؤں پر ابتلا کی طویل رات کا آغاز ہو چکا تھا۔ غرناطہ کی کشادہ مسجدیں ملکہ از ابیل اور فرڈ کی نینڈ کے عیسائی کشکر بوں اور گھوڑوں کے بیشاب سے متعفن ہورہی تھیں۔ مسجدوں کے حجن ان کے فوجی ساز وسامان اور ہتھیا رول سے لدے ہوئے خجروں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس شام غرناطہ میں اذان کی بجائے ہر طرف سے مسلمانوں کی موبکا سائی دیت تھی یہ شراب سے مدہوش ، جشن فتح مناتے ہوئے عیسائی کشکروں کے ہنکارے۔ غرناطہ میں قرآن پاک، نادر کتابیں اور نایاب قامی شخوں کی غرناطہ میں قرآن پاک، نادر کتابیں اور نایاب قامی شخوں کی

صورت میں مسلمانوں کی آٹھ سوسال علمی میراث کونذرا آٹش کیا جارہا تھا۔ عبدالرحن الداخل

کو قائم کردہ مرکزی کتب خانے کی تین لا کھنے زیادہ جلدوں کے جلنے ہے فرنا طبیس ایسا

کثیف دھواں جھا گیا کہ جس کی سیابی مسلمانوں کی سیاہ بختی ہے ہرگز کم نہیں تھی۔
مسلمانوں کی بے چارگی کا بی عالم تھا کہ شرعی ریش ہے آراستہ چیرے آہ وفغاں کرتے۔
مسلمانوں کی بے چارگی کا بی عالم تھا کہ شرعی ریش ہے آراستہ چیرے آہ وفغاں کرتے۔
میں عیسا کیوں کے نعرے سنتے رہتے۔ ذلت، رسوائی، بے چارگی اورخون خراب پر جابی
وبر بادی مسلط ہوگئی۔مسلمانوں پر ایسا کڑ اوقت پڑا تھا کہ وہ کسی طرح ہمی محفوظ نہیں ہے۔
بی آبروئی الی ہوئی کہ زمین شق ہو کہ آسان ٹوٹے عفیف و پاکدامن مسلمان عورتیں جو
اپنے نامحرموں سے بھی فاصلے اور پر دے پر دہتی تھیں، بر ہند سراور نظے پاؤل غرنا طرح گی
کوچوں میں پناہ کی تلاش میں بے سمت بھا گی پھرتی تھیں اور ان کے پیچھے بیجھے بیجھے مدہوث
عیسائی لشکری اپنے گھوڑے ورڈ اتے تھے۔ جب وہ بھا گئی ہوئی ان سراسیمہ و بدنصیب

1492ء میں اندلس کی آخری مسلمان حکومت کے سقوط کے ساتھ ہی مکہ از ابیلا نے اپنی سلطنت کو دور دراز تک وسعت دینے ،شاہی خزانے کو بھرنے اور ہوس ملک گیری کی تسکین کی خاطر کو لہس کے نئی دنیا کے دریافت کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اسے شرف ملا قات بخشا۔ کو بس نے اس سے وعدہ کیا:

'' میں جو بھی علاقے اور ملک دریافت یافتی کروں گا وہاں پر عیسائیت پھیلانے کا کام صدق دل اور پوری کوشش ہے کروں گا۔ بیس نامعلوم زمینوں پر عیسائیت کا نمایندہ بن کر اور عیسائی جرچ کا پیغام لے جانا جا ہتا ہوں۔ بیس دریافت کردہ ملک ہے ہونے والی سے مدنی کامحقول حصہ بروثلم بیس مسلمانوں سے عیسائی معبدگا ہوں کی بازیافت میں خرچ سے مدنی کامحقول حصہ بروثلم بیس مسلمانوں سے عیسائی معبدگا ہوں کی بازیافت میں خرچ

کرنے کا مضبوط ارادہ رکھتا ہوں۔'' کولمبس کے خیالات پر ملکہ از ایلا قرط مسرت ہے جھوم اُٹھی اور ہے ساختہ کہا:''اگراس بحری مہم کے لیے جھے اپنے جواہرات بھی رہن رکھنا ہڑیں تو میں در لیخ نہیں کروں گی۔''

17 اپریل کو فرناطہ میں اس مشہور عالم محاہدے پر دستخط ہوئے جس کی روسے کو کہس امیر البحر اور نئی دریافت ہونے والی دنیا میں ملکہ از ایبلا کا وائسرائے مقرر ہوا۔ (دیکھیے: مشلکہ علم ) اس معاہدے نے نئی دنیا کی دریافت کی بحری ہم کے لیے کو کہس کو حمن کری ہم کے لیے کو کہس کو حمن کری ہم از مونے کے دو ہزار سکے ، سو ملاح اور فوجی ، سیاسی وقانونی شخط فراہم کردیا۔ چھاہ کی مختصر مدت میں اسی معاہدے کے طن سے امریکا کی دریافت نے جمنے لیا۔ یوں ملکہ از ایبلا کی خون آشامی ، اس کی سرشت میں رہی ہوئی ہے رحی ، اسلام وشنی ، سرمایہ داری ، انسانی خون کی مذرگی لذت اور نسل کئی کا تجربہ جواسے اندلس کے مسلمانوں کی نسل کئی سے حاصل خون کی مذرگی لذت اور نسل کئی کا تجربہ جواسے اندلس کے مسلمان کی کہنے گئے ہوئے اور مزید بچھ کرمہ سلم افتد ارقائم رکھ کے تو کیا بجب کے مکر ان اس قدر کمز ور نہ ہوگئے ہوئے اور مزید بچھ کرمہ سلم افتد ارقائم رکھ کے تو کیا بجب کہ کہنس کو اپنی درخواست کی مسلمان امیر کی خدمت میں چیش کرنی پڑتی اور امریکا کا نیا کہنے مسلمان تقد ارہ دو ایت اور امریکا کا نیا کرائظم مسلم افتد ارہ دو ایت ہوتا

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا دب بایا ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش یا، پایا

جس امریکا کی در یافت پر ملکہ از ابیلا جیسے اسلام دشمن کی میر ثبت ہے اس امریکا ہے۔ مسلم اُمہ کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے جو کہ پہنچ رہا ہے کیکن وہ فائدہ جس کی تو قع مسلمان عکم اُنوں نے امریکا ہے وابستہ کررکھی ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ امریکا کی ساخت اور سائیکی بی بینت ترکیمی میں مسلمانوں کے خلاف اور ناحق خون مسلم پراستوار ہے اے کسی بھی

ھرح مسلم أمه كے من ميں رام نہيں كيا جاسكتا۔مسلمانوں كو جب بھى يہنچے گا امريكا سے نقصان بی پہنچے گا۔مسلمانوں کے حق میں امریکی حمایت کی بیل کامنڈ ھے چڑ ھناممکن ہی نہیں ہے۔امریکی دریافت کے پس منظر میں ملکہ از ابیلا کی اسلام دشمنی اورمسلمانوں کی ہزیمت اہم ترین عضر کے طور پر کارفر ماہے۔اس کیمسٹری کو بدلانہیں جاسکتا۔اہذاامریکا کی اصل کے اجزائے ترکیبی کی روسے امریکا کے ہاتھوں مسلمانوں کی ہزیمت اور مسلم أمد کا قتل عام کسی اچنجے کا باعث ہرگزنہیں ہونا جا ہیں۔اچنجا تو اس بات پر ہوتا کہ اگر امریکا ك باتهون مسلمان اورمسلم أمد محفوظ رب جوتيد امريكاكي نظرياتي اساس يايائيت، یہودیت اور عیسائیت کے اس انتہا پیند اور دہشت گر دنظریے پر استوار ہوئی ہے۔ یہ طے ہے کہ ریاستیں جس نظریہ اور أصول ير قائم ہوتى بيں انہيں جھٹلانے اور ان ہے جان حیشرانے کی کوشش کے باوجود وہ نظر ہیریاست کی مٹی اور یانی میں ،زبین کی شریانوں میں ، اب ولہے میں اور ثقافت وسائیکی میں بہرحال موجود رہتا ہے تو امریکا اس أصول سے کیوں کرمشنی ہوسکتا ہے؟ امریکا کی نظریاتی بنیاد ملکہ از ابیلا کی اسلام دشنی ، زہبی دہشت گردی اور عیسائیت کے حق دریافت پر استوار ہو کی تھی۔ سواب امریکا ہے دس ہیں مسلمان ڪئرانوں کوخير کي تو قع ہوتو ہو۔ ليکن مسلم أمدے حق ميں بھی اونیٰ درجد کی خير کا باعث نہیں ہوسکتا۔ اگر کسی کو افغانستان اور عراق میں ہسیانوی عیسائی انتہا پندی کے اثرات اوراس مسلم دشمن نظریے ہے وابستہ وہشت گردی نظرنہیں آتی جوسقو طِ غرنا طہ کا سبب بنی تو اس کورچشی کی جوبھی وجو ہات ہوں لیکن تین صدیوں کے امریکی تدن سے صرف ای قدر تبدیلی آئی ہے کہ دشمن کش مہم میں آزادی اور جمہوریت کے لفظ شامل کر لیے گئے ہیں۔ عالمی برادری کے انسانی حقوق کی رواداری میں اب عیسائیت کی بجائے آزادی اورجمہوریت کا بیسمادیا جاتا ہے۔ ملكہ از ابیلہ نے 1502ء میں جن حلقوم پر غیر انسانی افعال كا آرا چلانے كى بنا ڈ الی تھی یانج سوسال بعد وہی حلقوم ایک بار پھرای آرے کے آچکے ہیں۔صدر جارج بش واکر کی امریکی افواج نے عراق میں بعینہ وہی کیا جواز ابیلا کی جامل سپاہ نے غرناطہ میں کیا تھا۔ دونوں کی زومسلمانوں کی علمی میراث ، تہذیبی وریثے اورمسلم أمه کے قلب پر یزی ۔ ملکہ از ابیلا کے اسلام دشمن اورمسلم کش رویے کے بارے میں شیخ منظور الٰہی'' نیر تگ اندلس' میں لکھتے ہیں:'' غرناطہ میں دوسو پیلک لائبر ریاں اور ایک درجن رہائش مکان ا سے تھے جہاں بیش بہا کتابوں اور مخطوطات کا ذخیرہ تھا جن میں قرآن کریم کے ہزار ہا نسخے اور عامیانے تغییریں تنھیں ۔ طب اورعلم افلاک برنا در کتابیں تنھیں ۔ فلنفے کی کتابوں میں ابن رشد کے نایاب متون شامل تھے۔ایسے گوہر آبدارصدیوں کی ذبنی کاوش کاثمر ہے جن کی تر تبیب ونزئین میں سینکڑوں کا تب، نقاش، زرکوب اور جلدساز برسوں منہمک رہے تھے۔ کتابت میں آب زراستعمال ہوا تھا۔ حاشیے میں کہیں نیل بوٹے اور گلکاری تھی کہیں متنوع رنگوں کا فشار۔ کم دیمبر 1499 ،کوجملہ آوروں نے اس میراث پر ہلہ بول دیا۔وہ صدیوں کی عقل و دانش کا نچوڑ ریڑ ھیوں ہیں ڈال کر لے گئے۔ کتابوں کے پشتاروں تعے اُ جِدْ سِیابیوں کی پشت بھی۔ دن مجر باب الرملہ کے تلے کتابوں کے انبار ایک یہاڑ کی شکل ا ختیار کرتے رہے۔لوگوں کوتما شاد کیلئے کے لیے اکٹھا کیا گیا۔تم وغصہ ہے چورمسلم میں خون أثرًا ہوا تھ۔ چبر ہےنفرت وحقارت کا مرقع تھے۔ کچھ خالی الذہن ہو کر فضا میں تک رے تھے۔اشارہ یا کرالا وَروشٰ کیا گیا۔جہنمی شعلے آ سانوں ہے باتیں کرنے لگے۔ ٹانیہ دوٹا نیے کر بناک سناٹا تھا۔ پھرصد ہوں کاملمی خزینہ خاکستر ہوتا دیکھ کرافسر دہ مجمع ہے دلدوز جینیں سائی دیں۔ساتھ بی ازلی وابدی صداقت کے اثبات میں اللہ اکبر کا فلک شکاف نعرہ ً ونب مجمع چھننے لگا۔ نیلگوں آسان پر ٹائے ہوئے ستارے سلگتے اوراق کو جسم ہوتا دیکھا

کیے۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہرول میں حاکموں اور پادر یوں نے الی لاکھوں کہ ہیں جلاؤ الیں۔ اس پر تاسف کا اظہار کرتے ہوئے معاصر امریکی ناول نگار جیمز چجز کہتا ہے ' '' تاریخ اور علم کے خلاف بیا یک گھٹاؤ نا جرم تھا۔ سقو طِ غرنا طہ کو کئی برس گزر چکے تھے۔ اس وقت آتش انقام سرو پڑ جانی چاہیے تھی، ایسا بیش بہا علمی ذخیرہ ضائع کرنے کی کی ضرورت تھی ؟''

تعصب، جہالت اور تک نظری کا یہ منظرتو پانچ سوسال پرانا تھا۔ اب جبکہ امریکا کا عکم جاند پر اور کمندخلاؤں پر ہے۔ علم وآگی کا سورج نصف النہار پر ہے۔ اس کی ترتی کی چکا چوند ہے آتھیں خیرہ ہوئی جاتی ہیں۔ بھیڑا ور بھیڑ بے دواداری اور حسن سلوک کے ایک ہی پتن پر پانی بی رہے ہیں اور انسانی حقوق کی بلنے بلنے ہور ہی ہے۔ انواج از ابیلانے تو غرنا طہ وشمنی میں امریکی رویی ملکہ از ابیلا کے رویے ہے مختلف نہیں ہے۔ افواج از ابیلانے تو غرنا طہ میں مسلمانوں کی آٹھ سوسال علمی میراث کو نذیر آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں مسلمانوں کی آٹھ سوسال علمی میراث کو نذیر آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں مسلمانوں کی آٹھ سوسال علمی میراث کو نذیر آتش کیا تھا لیکن افواج جارج بش نے عراق میں میں سامریخی و تہذیبی ورثے کو خاکمتر کر دیا۔

پانچ اپریل 2003ء کو جب امریکا کی فات کا افواج بغدادی داخل ہو کیں تو اس والے کی بدترین زدیم افداد، موسل داخلے کی بدترین زدیم نفداد، قرآنی لا بحریری بغداد، نیشنل میوزیم بغداد، موسل آرکا نیوا در موسل فا بحریری پر پڑی۔ تاریخ علم اور تہذیب کے ان مراکزے انجھتے ہوئے دھو کیر نے فرنا طدے باب الرطد کی یا دتازہ اور زخم ہرے کردیے۔ ڈیلی ٹیلی گراف لندن کے نامدنگارڈیوڈ بلیئر راقم طراز ہیں: ''عراق کے نیشنل میوزیم کی تباہی سے ہزاروں سال کی تاریخ اور تہذیبی ورشہ ملی کی صورت یا وک سے تراروں سال کی تاریخ اور تہذیبی ورشہ ملی کی صورت یا وک بیس نیچ آچکا ہے۔ دنیا کا عظیم استان علمی و تہذیبی ذخیرہ بغداد میں امن وامان کی بدترین صورت حال کی نذر ہوگیا ہے۔ سات ہزار مسارہ صدقہ تاریخ کے حال ملک کا ایپ ماضی سے نا قابلی تلافی حوالہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک

ا کھستر ہزار نوادرات، دستاویزات، ظروف، نمونے، نقشے، تصویری، قلمی نسخے اور قامی قرآن شریف جلاد ہے گئے ہیں۔ پیشنل میوزیم سے صرف ایک میل کی ورث میں ایک میل کی ایک میل کی ایک میل کی درشکمل دوری پرعراق کی قومی لائبر ریک کوجلا کر خاکستر کردیا گیا ہے جس سے عراق کا تہذیبی درشکمل صور پر تباہ ہوگیا ہے جس کی کسی بھی قیمت پر تلافی ممکن ہی نہیں ہے۔''

مشہور دانشور، مصنف اور عالمی ماہر آ فارقد کی فرئینڈ و بائیز کہتے ہیں: ''1258ء میں منگووں نے بغداد میں جس طرح علمی و تہذیبی ورثے کو نذر آتش کیا تھ، اس کے بعد سے بدانسانی تدن، تاریخ علم اور تہذیب پرسب سے بڑا حملہ ہے۔ یہ بہت بڑا ثقافی اور تدنی قتل ہے جو امریکیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ کم اذکم دس لاکھ کتابیں، نوے لاکھ دستاو برنات اور چودہ ہزار تاریخی تختیاں لوٹی اور جلائی جا چکی ہیں۔ امریکا اور پولینڈ کے فوجی اس نایاب ورثے کواردن اور کویت کے سرحدی علاقوں میں آرٹ کے عالمی ہوں ویوں یول کو نیج ہیں۔ اس نایاب ورثے کواردن اور کویت کے سرحدی علاقوں میں آرٹ کے عالمی ہوں ویوں کو لیج ہیں۔ اس نایاب آرٹ کے یہ ہو پاری ایک سیم ین ختی بچیاس ہزارڈ الرسے زیادہ میں خرید

روزنامہ ڈان اس سفاکی کی فدمت کرتے ہوئے اپنے ادار ہے ہیں لکھتا ہے '
''بغداد اور موصل کے گبائب گھروں کی لوٹ مار اور پیشنل آرکا ئیوز اور قرآنی لا تبریری کی
آتش زدگی نے منگولوں کے ہاتھ بغداد ہیں اسلامی تاریخی ورثے کی تباہی کی یادتا زہ کردی
ہے نے ضائع ہوجانے والے فن پاروں ہیں بابل ، کالخو ، خیوا ، اُر ، اسیر بین اور پرشین تہذیب
کے نوادرات بھی شامل تھے جبکہ بغداد کے بین وسط ہیں وزارت پیٹرولیم جیران کن حد تک
مخفوظ رہی چونکہ اے کمل طور پر محفوظ کر لیا گیا تھا۔ ضائع ہوجانے والے ظروف کی تعد و
سے اختلاف کرتے ہوئے امر کی سیکرٹری دفاع رمز فیلڈ نے طنز یہ تقارت سے کہا ہے کہ
ایک ماکھ سر ہزار! غالبًا استے ظروف تو یورے عراق ہیں بھی نہیں ہوں گے۔''

کی و جیوں کے سامان اور جو جو جو جو ہوں ہے سامان اور جو جو جو ہو گئے۔ بیٹے والے امریکی فوجیوں کے سامان اور است اور است برآ مد ہونا شروع ہوگئے۔ بیٹے بی پہلے شالی اور جنو بی سرمایہ داری کی وہ سپانوی لت ہے جس نے براعظم امریکا جینے بی پہلے شالی اور جنو بی امریکا میں صدیوں میں سے بسنے والے 100 ملین ریڈا تلاینز کا لہو چاٹ لیا۔ 60 ملین افریقن نظاموں کا خون بیا۔ بعداز ال اقوام عالم کے سرول پرموت بن کرسائی ن ہوگئ۔ میکسیو، کو با، گوئے مالا، پانام، گرینیڈا، کوریا، کمبوڈیا، ویت نام، جین، جاپان، میکسیو، کو با، گوئے مالا، پانام، گرینیڈا، کوریا، کمبوڈیا، ویت نام، جین، جاپان، کا گو، سوڈ ان، صومالیہ، انڈ ونیشیا، لیبیا، لبنان، مشرقی تیمور، یو گوسلاویی، لاؤس افغانستان اور عوراق ... ..اب مسلم أمدائی عفریت کے خونی جزر دل میں ہے۔ مسلمان اس کاسب سے برا اور سب سے آسان شکار ہیں۔ مسلم أمدائی جو بات ہوں گرتاری خارت نے جبرت نہ لینے لہولہ بن ہوچی ہے۔ امریکا کی مختر گرائوں کی جو بات ہوں گرتاری کی شہادت، قرائن اور اور سبتی نہ سکھنے کی مسلمان میکر انوں کی جو بھی ہوں گرتاری کی شہادت، قرائن اور اور سبتی نہ سکھنے کی مسلمان میکر انوں کی جو بھی وجو بات ہوں گرتاری کی شہادت، قرائن اور اور سبتی نہ سکھنے کی مسلمان میکر انوں کی جو بھی وجو بات ہوں گرتاری کی شہادت، قرائن اور اور سبتی نہ سکھنے کی مسلمان میکر انوں کی جو بھی وجو بات ہوں گرتاری کی شہادت، قرائن اور اور سبتی نہ سے کے مسلمان کی جو بات ایون اور گرتاری کی جو بات ہوں گرتاری کی مسلمان کو کو بات ایون اور کرائی کی شامان کی جو بات ہوں گرتاری کی کرائی کی خورائی کی جو بات ہوں گرتاری کی کرائی کی خورائی کی جو بات ہوں گرتاری کی کرائی کی خورائی کی کرائی کی خورائی کی کرائی کی خورائی کی خورائی کی خورائی کی کرائی کی خورائی کی خورائی کی کرائی کی خورائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کر کرائ

احیائے عیسائیت کے جس خبط نے ہیا نہیں غلبہ حاصل کیا تھا، ہیا نہیں شامل چہنے تک اس کی شدت میں مالی منفعت، گروہی مفاوات اور انفرادی لوث مار بھی شامل ہو چکی تھی۔ افغانستان اور عراق میں بیک وقت امر کی جارحیت کی طرح مزید اسلامی می لک امر کی جارحیت کی طرح مزید اسلامی می لک امر کی جارحیت کا نشانہ بن جا کیں گے۔ خصوصاً پاکستان مشقلاً بعنور کی ہم کھ میں ہے۔ ہماراقصور وہی ہے جو غرنا طر کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا تھا، جوعراق وافغانستان کے مسلمانوں کا ہے۔ جرمِ ضعیفی کی سرنا بھگنتے ہمیں پانچ صدیاں بیت چکی ہیں لیکن ہم سمجھ کے نہیں دے دہی۔

بطن عزيز ياكتان مين قوم كامورال بلندكرنے كے ليے سال ميں ايك آ دھ مرتبه

جوتھوڑی بہت نمائش اور پریڈ ہوتی تھی اس میں خیر سے پہلی مرتبہ نرسوں کو بھی شامل کرلیا گیا ہے۔ امریکی عفریت جبڑے کھولے سرید آن پہنچا ہے اور ہمارے کچھن ایسے ہیں گویا (خاکم بدہن ) کسی اور سقوط کے متحظر جیں۔

ہمیں آج کل اس بات پرغم ہے کہ کرکٹ ٹیم کے یہودی کوج (سابقہ فزیو تھر پسٹ بھی یہودی نتھ) کی قتل نما موت نے پاکستان کرکٹ پر چھائے بادل مزید محمرے کردیے ہیں۔

الله بى جارى حالت پر رحم كرے كه جارے كرتوت الحمرا كے باسيوں جيسے اور جارى أميديں از ابيلا كى اس آل سے بيں جس كى مهر بانيوں كے فيل ہم اس حالت تك پنچے بيں۔

# شک نہ کروہمارے وعدول پر

" تاریخ اپ آپ کو دُہراتی ہے " یہ مقولہ بار ہاسنالیکن تاریخ کا یہ پھیراتی کیا انہت کے ساتھ ، اناواضح اور دوٹوک بھی ہوتا ہے؟ اس کا ہمیں اس سے پہلے انداز و نہ تھا۔
صدر پرویز مشرف نے کہا ہے: " بین الاقوامی براوری دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے کردار پرشک نہ کر ہے۔ جنو بی وزیرستان میں قبا کیوں نے جھڑ پوں میں جنگ میں ہمارے کردار پرشک نہ کر ہے۔ جنو بی وزیرستان میں قبا کیوں نے جھڑ پوں میں 300 فیر کئی دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اگر آئی ایس آئی اور پاکستان جموٹ بول رہ بیں تو ہمارا دہشت گردی کے خلاف عالمی اتحاد سے علیحدہ ہوتا ہی بہتر ہے۔ افغانستان کی جنب سے لگائے گئے الزامات کو مستر دکر تے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ

صدر پرویز کابی بیان پڑھ کرنجانے ذہن کیوں اس خط کی طرف چلا جاتا ہے جو ہسپانی بنیڈ کی طرف جلا جاتا ہے جو ہسپانی بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرف سے بھیج گیا:
"ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم ہمارے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ ہم تمہاری خدمات سنایم کرتے ہیں۔ تمہیں اپی خدمات سنایم کرتے ہیں۔ تمہیں اپی

سر پرتی میں لے چکے ہیں اور یہی بات بذات خود قابلِ اظمیمان ہونی جاہے کہ تم ہماری حفظت میں ہوئیکن اس کے باوجود تم نے ابھی تک وہ سب پجھیلیں کیا جس کی اُمید دلائی گئی حفی ۔ اس طرح تم معاہدے ہے چر رہے ہوجبکہ تہمیں خد مات سوچنے میں معاہدے ک شخیل کو کموظ رکھا گیا تھا لیکن تمہاری طرف سے معاہدے پرعدم عملدرآ مد معاہدے سے انحراف کے متر ادف ہے۔ ہم بیجھتے ہیں کہتم ہماری مدد کے ساتھ شہر (غرناط) میں خاطر خواہ اثر ڈال سکتے ہوجو کہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ تمہیں اس خطیر انعام کے بارے میں بتادیا گیا تھا جواس کام کی شخیل پرتمہاری خدمات کے معاوضے میں تمہیں دیا جاسکتا ہے۔ ''

کے ورنوں بعداس کے گورز ابوالقائم عبداللہ کوفرز کی نینڈ کے ایک معتد فاص کا خط موصول ہوا جس بیں کہا گیا تھا: ''میر ہے بھائی! جھے تمہارا بیخط پڑھ کرد کھ ہوااور میں جیرت زوہ رہ گیا ہوں کہتم میر ہے فلاف شکایات کررہے ہو حالانکہ بیں نے تم سے ہرممکن بہترین سلوک کا رویہ افتیار کیے رکھا ہے۔ اب میں تمہیں صفانت نبیں دے سکتا کہ تمہارے اقد امات کی تخسین کی جائے گی اور تم پر بقیناً رقم کیا جائے گا۔ اس کا وارو مدار تمہیں سونی گئی فد مات کی بھیل بری ہوگا۔''

تاریخ کے صفحات اور ہمپائید کے جائب گھروں میں محفوظ بدونوں خطوط ایسے ہیں کدان کو کم از کم اسلامی ملکوں کے حکمر انوں کواپنے لیے مثال اور معیار مجھنا جا ہے کہ آج بھی ان برحم اور خسین کا دارو مداران کوسونی گئی خدمات کی تحمیل سے بی وابستہ ہے۔ جز ل محمد ایوب خان سے جزل پرویز مشرف تک کی مثالیں تو ہمارے اپنے حکمر انوں کی ہیں۔ ایوب خان سے جزل پرویز مشرف تک کی مثالیں تو ہمارے اپنے حکمر انوں کی ہیں۔ پورے عالم اسلام کا حساب کریں تو ایسے خطوط کا ڈھر لگ جائے گا۔ قر ائن کہتے ہیں کہ اس بار کنڈ ولیز ارائس فرینیڈ وزافر کا کر دار اوا کرتے ہوئے صدر جاری بش (باوشاہ فرڈی تینڈ اور ملکہ ازابیلا) کی طرف سے پرویز مشرف کوخط بھیج چکی ہیں کہ تہمیں سونی گئی خدمات ہنوز

تشنظیل ہیں۔تمہاری تحسین کا دارو مدارای تکیل پرتھاجس میں رخنہ پڑچکا ہے۔اس بات کی صانت نہیں دی جاسکتی کہتم اب بھی ہماری آ تھے کا تارا ہو۔ جزل برویز مشرف خود کو عملیت پیندانسان کہتے ہیں۔ ہمیں اُمیدر کھنی جا ہے کہ وہ تاریخ دہرائے جانے کے اس الم انگیز لیٹے کی زوے خودکو محفوظ رکھیں گے لیکن اس کا کیا کریں کہ ہمارے حکمران آخر وفت میں بھی نہیں سنجلتے۔مثلا: ابوعبداللہ کی مثال عی لے لیجے! یہد کھنے کے باوجود کہ عیسائی حکمران محض اینے مفاد کی خاطراس پرصد قے داری جاتے ہیں ادراُ میدیں بوری نہ ہونے یر تحت اللفظ وهمکیاں دیتے اورنی ہدایات جاری کرتے ہیں ، ہوش ندآ یا اور بظاہر مسلمانوں سے مدروی جمانے کے ساتھ درون خانہ یمی کوشش کرتا رہا کہ ان سے اپنے لیے جمنا ہوسکے ذاتی مفادسمیٹ سکے۔ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ وہ اسپنے وزرا اورعوام کو بڑی دنسوزی سے میں مجما تار ہا کہ بیسب کچھ سرف اور صرف تمہارے مفادیس کررہا ہوں۔ مثلاً: 31 وسمبر 1491 م كواية امرااور وزراية آخرى بارمخاطب موكراس في كها: "ميس نے حمہیں تکوار سے بچانے کی خاطر بیرمعاہدہ کیا ہے۔ حمہیں قبط سے محفوظ رکھنے کے لیے تہاری ہیو یوں اور بیٹیوں کو جنگ کی انقامی ہولنا کیوں سے بچانے کے لیے ہمہاراستفال، تہاری جائیدادیں بتہاری آزادی بتہارے قوانین اور تبہارے فرہب کی بقائے لیے میں حمهمیں بدقسمت ابوعبداللّٰد کی بجائے خوش بخت حاکم اعلیٰ ( فرڈ ی نینڈ اور ملکہاز ابیلا ) کی پناہ مين ديتا هول ـ"

بظاہر ہر" خم خوار ملت" حکمران نے اپنی مجبوری اس طرح پیش کی ہے گر جب حقائق کا پردہ چاک ہوتا ہے تو بھو تخلف تنم کے داز سائے آتے ہیں۔ ابوعبداللہ نے جب عوام کو بچانے کی خاطر بیاعلان کیا تو اس کی آ واز شدت فم سے دندھی ہوئی تھی لیکن اندرون خانہ حقیقت کیا تھی؟ اب وہ دستاویز کی روسے سامنے آپھی ہے۔ اس نے سقوط غرنا طہ کے خانہ حقیقت کیا تھی؟ اب وہ دستاویز کی روسے سامنے آپھی ہے۔ اس نے سقوط غرنا طہ کے

موقع پرایک معاہدہ علانیہ کیا تھا جس میں مسلمانوں کے حقوق کی صانت لی گئے تھی ۔ وہ صانت جو بھی بوری نہ ہوئی اور معاہدے کی سابی خٹک ہونے سے پہلے یا مال کر دی گئی ليكن ايك اصل معامده خفيه تها جس مين اس كم بخت نے اپنے ليے زيادہ سے زيادہ مفادات سمننے کی کوشش کی تھی۔ بیدوونوں معاہدے اب میڈرڈ کے میوزیم میں محفوظ ہیں جن کے صفح صفح برنفاق لکھا ہے۔سطرسطر میں سازش تحریر ہے۔حرف حرف میں مفادات بھرے ہیں۔ ہوس جاہ ومال ہے۔ بے ممیتی عرباں ہے۔ ہزیمت تا قائل بیال ہے۔ سودے بمحرے بڑے ہیں۔مول تول تکھاہے۔کون کتنے میں بکا ؟سب کی قیمتیں درج ہیں۔ صدر برویز مشرف کا کہنا تو بہ ہے کہ انہوں نے کسی کے افتد ار برشپ خون نہیں مارا لیکن ابوعبداللّٰد کی برنصیبی کی داستان اینے دالد کے اقتدار پرشب خون مار نے سے شروع ہوتی ہے۔1482ء میں جب اس نے اسے والدمحتر م مولائے ابوالحن امیرغرنا ط کومعزول کردیا اور ہے آبر و کرکے وہاں ہے انہیں چلتا کیا تو اپنے افتد ار کوحلال ٹابت کرنے کے لیے وہ کا شائل پر چڑھ دوڑ انگر 1483 میں اوسینا کے مقام پرایک جھڑپ کے دوران فرڈی نینڈ کے فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوگیا۔ 1483ء سے 1486ء تک ملکہ از ابیلا و بادشاہ فرڈی نینڈ کی قید کے دوران وہ مقوط غرناطہ برتر نیبی دباؤ کا مقابلہ نہ کرسکا۔اس دوران دہنی اور اُصولی طور پر و دستوطِ غرنا طه پر تیار ہو چکا تھا۔ستوط کی اس دہنی تیاری کے معاوضے میں بیشرط سرفہرست تقی کہ انہیں اینے والدمولائے ابوالحن اور چیا ابوعبداللہ الزغل کے خلاف ملکہ دبا دشاہ کی غیرمشر دط حمایت حاصل رہے گی ۔غرنا طہ بران کے افتد ارکونکمل طور پر بحال كركے اسے دوام بخشا جائے گا۔ بيہ بحالي افتذار برطرح كي "فوجي، مالي اور سياس امداد" ے دابستہ تھا۔ امیر ابوعبداللہ جب اس ہے بیتی براُصولی اور دینی طور سے تیار ہو گئے تو ان ے فر ، کش کی گئی کہ اس امر کوعرض نیاز کی صورت ملکہ و بادشاہ کولکھ بھیجیں۔

ابوعبداللہ کا یہ خط جس پر انہوں نے سقوط غرنا طہ پر آمادگی ظاہر کی ہے بورے کی بجائے پر زول کی صورت محفوظ ہے۔ خط کے نکڑوں کو جوڑلیا گیا ہے۔ جہاں تاریخ کھی تھی وہ حصہ محفوظ ندرہ سکا۔ بول اس خط پر سال 1486ء مہینہ کی تو درج ہے لیکن تاریخ نہیں ہے۔ 5 جون 1486ء کو ملکہ وبادشاہ کی طرف ہے ایک اور دستاویز ابوعبداللہ کے نام کھی گئی جس میں تین سالوں کے لیے ان تمام علاقوں ، شہروں اور دیم اتوں کو شخفظ دینے کی چیش کش کی جو امیر کے زیر اقتد ارسمجھے جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرنا طہ کے چیشر علاقے کا کی جو امیر کے زیر اقتد ارسمجھے جاتے تھے۔ اس دستاویز میں غرنا طہ کے چیشر علاقے کا دفاع اور شخفظ کی ذمہ داری عیسائی حکومت نے اپنے ذمہ لینے کی تجویز چیش کی ہے۔ یہ ساری دفاع اور شخفظ کی ذمہ داری عیسائی حکومت نے اپنے ذمہ لینے کی تجویز چیش کی ہے۔ یہ ساری شہرواضح دکھائی دیت ہے۔ یہ ساری عمل واضح دکھائی دیت ہے۔

یہاں پہنی کر پھر شدت ہے اس مقولے کی صحت وصدافت کا احساس ہوتا ہے کہ
" تاریخ آپ آپ کو دُ ہراتی ہے۔" میڈم کنڈ ولیز ارائس نے ایک حالیہ انٹرویو ہیں کہا ہے کہ
محصد دمشر ف کو متحرک رکھنے کے لیے بیک وقت اسٹک اور گا جر کا استعال کرتا پڑتا ہے۔
محتر مہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: I have to use stick and carrot to محتر مہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: activate Musharraf
محتر مہ کے اصل الفاظ یہ ہیں: عور مطلب یہ ہے کہ وہ صدر پرویز مشرف ہے کام لینے
کے لیے بھی دباؤ (اسٹک) اور بھی ترغیب (گاجر) کے ہتھکنڈ وں سے کام لیتی ہیں۔ یا
میر سے پروردگار! دنیا کی ذہین اور بھادرترین قوم کی اس قدر کھلی تذکیل! تیمور سے گھر سے
غیرت تو گئ تھی اب اس پرافسوس وگریہ بھی جاتارہا ہے۔

11 ستمبر 1491ء کوملکہ و ہا دشاہ نے''اسٹک'' اور'' گاجز'' کا استعمال کرتے ہوئے امیر عبداللّہ کوایک اور خط لکھا۔ ملکہ و ہا دشاہ نے لکھا:

" یہ جارے علم میں ہے کہتم اور تمہارے آ دی جاری خدمت کرتے رہے ہو۔

تمہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم تم ہے معاملات خم نہیں کر سکتے نہ بی ہمارے درمیان تعلق ختم ہوسکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے جیسا کہ خدا کواچھی طرح معلوم ہے کہ کہ تم ہمارے تحفظ ہے لطف اندوز ہوگے۔ تمہیں یہ بات پہلے بھی بتائی جاچگ ہے کہ تمہارے وزیرے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفادات ترجیجی بنیادوں پرسامنے مہارے وزیرے معاملات طے کرتے ہوئے تمہارے مفادات ترجیجی بنیادوں پرسامنے رکھے جائیں گئین عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیادای شرط پراستوار ہے کہ جومعاملات طے پاچکے ہیں ان پرعملدرآ مدہونا چاہیے اور ان سے انحراف صورت حال کہ جومعاملات طے پاچکے ہیں ان پرعملدرآ مدہونا چاہیے اور ان سے انحراف صورت حال میں فیریقینی بگاڑ پیدا کردے گا۔''

یہ خط پڑھ کراہے اپ انجام کا یقین ہوگیا۔ اب وہ بظاہر سب پچھ مسلمانوں کی خیرخواہی اوروطن کی خدمت کے لیے کرتا رہا گر در پر دہ ذیادہ سے زیادہ ذاتی مفاوات کے حصول کی تک ورو بیں لگ گیا۔ اس نے اوراس کے گورنر ابوالقاسم نے بادشاہ فرڈی نینڈ کو ایک مشتر کہ تجویز '' کے نام سے بھیجا ایک مشتر کہ تجویز '' کے نام سے بھیجا گیا اور اس کے محرکین بیں امیر ابوعبداللہ، ابوالقاسم عبدالملک ( گورنر غرناط) اور بوسف این ابوالقاسم ( معتمد خاص) شامل ہیں اس مطالبہ نما تجویز بیں جیسا کہ تکس پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے تجریر ہے:

''جیما کہ بیز برغورے کہ ہم غرناطہ آپ کے حوالے کردیں اور بادشاہ غرناطہ وہاں سے بچھ بھی ساتھ نہ لے جا کمیں بعنی ہر چیز ای طرح جھوڑ دی جائے تو ہماری طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ:

ہے ستوط غرنا طہ کے موقع پر امیر ابوعبداللہ کو تین لا کھ ماراوید (اس وقت کا سکہ )اوا کیے جائیں۔

الكدبادشاه ك قبض من نوعمر مرغمال شنراد ك كيمى ال موقع برريا كرديا جائد

المن المن جوسقوط غرناطہ کے سودے میں عیسائی عالی قدر بادشاہ قبول نہ کریں وہ امیر ابوعبداللہ اور ابوالقاسم عبدالملک کودے دی جائے تا کہ ہم اسے اپنے شرا مط نامے میں شامل کر کے اسے غیر فروضتی قرار دے کراپنے ور ٹاکے لیے محفوظ کر سکیس۔

المن اورآرائش سامان المن المن المن المن المن المنظمار، تبل روض اورآرائش سامان المنظم سلطنت جمن او خت کرنے کی اجازت ہوگی۔[اتاللہ! مسلمانوں کی آٹھ سودس سالہ عظیم سلطنت جمن رہی تھی اور کم بخت عکر انوں کو اپنی خاتون اول کے میک اُپ کی فکر تھی اگر عالی قدر ہا دشاہ فرڈی نینڈ کا گھرانہ ان اشیا کی خریداری میں دلچیس رکھتا ہے تو وہ نسبتا کم قیمت پر سیاشیا خرید نے کامجاز ہوگا۔

المادي البشاره اوراس معلى قدرمينول پرستوط كي حديا فذنبيس موكى \_

ہی معاہدہ سقوط کی بیر شرائط میرے ابوعبداللہ، ابوالقاسم عبدالملک، بوسف این القاسم اور ہمارے بچوں کے لیے جیں ابتم جیسا بھی مناسب مجھواور اسے جس طرح بھی و کیھولیکن بذر بعی تخریران کی تقد این کردی جائے کہ بیشرائط جیسا کہ ہم محسوں کرتے ہیں ہماری با جمی دوئت اور تعلقات کے تناظر جس حتی تنامی ہوں گی کہ الحمرا پر قبضہ دیتے وقت ابوالقاسم عبدالملک کودی ہزار سکے زرنقذ اور جھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دی ہزار سکے زرنقذ اور جھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دی ہزار سکے زرنقذ اور جھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دی ہزار سکے زرنقذ اور جھے (ابوعبداللہ) کواضا فی دی ہزار سکے زرنقذ

جلادالیوز کے مقام پرکمپ جی جومسلمان کسان تقیم بیں وہ ہمارے کیے موسم سرما میں انائ فراہم کرتے رہے بیں۔ان کا تعلق ابن الحاج ، ابن الیاءاور ابن زید ہے ہے اب وہ میری تحویل میں آ بچکے بیں لہذا آئیں بے دخل نہیں کیا جاسکتا۔ عالی قدر بادشاہ آئیں مراعات سے مرفر اذکریں۔

الله عالى قدرعيسانى بادشاه بميس يقين د بانى كرائيس، وعده كريس كه زاتى مفادات

کی بیتجاویز جناب کی منظوری ہے بہر ہ مند ہوں گی۔

د تخط: امير ابوعبدالله

ابوالقاسم عبدالملك

ليسف ابن القاسم

عيسائى بادشاه فرذى نينذ

کھیل بگڑتے مضمون کے اس خط نے امیر الاعبداللہ اور اس کے حوار ہوں کو سخت د باؤ میں مبتدا کر دیا۔ اس کی سمجھ میں شرآتا تھا کہ سیسی سیاست کا شکار ہونے پر روئے یا مسلم نوں کو دھو کے میں رکھنے کا سلملہ جاری رکھے۔ کاش! وہ سنجل جاتا۔ اس کے پاس

35 ہزار سیابی موجود تقے جیسا کہ ہمارے پاس دنیا کی بہترین فوج اورایٹم بم موجود ہے۔ اندلس کےمسلمانوں پرعجب دفت پڑا تھا۔ادھر قیامت اپنی حال چل رہی تھی۔ ادهرمسمان حكمران اندرخانے عيسائی حكمرانوں ہے اپنے ليے جس قدر بٹورسكتے تھے اس کے حصول میں سرگر دال تھے۔ ڈویتے جہاز سے وہ جو کھے بچاسکتے تھے جہاز بچانے سے زیادہ انہیں اس کی فکرتھی۔ ادھر ملکہ از ابیلا وبادشاہ فرڈی بینڈ، ہرگزرتے دن کے ساتھ مسلمانول کی کمزور ہوتی مدافعت کے ساتھ ساتھ شرا کط سقوط کو سخت سے سخت تربناتے جاتے تنے۔ 1491ء کے شروع ہوتے ہی امیر ابوعبداللّٰہ یقینی طور پر نوشتہ دیوار پڑھ جکے تنہے۔ اب ان کی ساری جدوجہداس تکتے برمرکوز ہو چکی تھی کہ غرناطہ کے بدیلے انہیں واتی طور پر کیامل سکتا ہے؟ وہ خفیہ طور پرعیسائی حکمرانوں سے اپنے لیے زیادہ سے زیادہ پرمحو ندا کرات ينه اوران كي معاونت گورزغرنا طرابوالقاسم عبدالما لك، يوسف ابن ابوالقاسم اور حمد النفيس وغیرہ کررہے تھے۔جبکہ بیمعاونین اینے اپنے طور پر بھی عیسائی دربارے ذاتی مفادات كے ليے مذاكرات ميں مصروف تنے [غرناطه بيك وقت سورة الكوير كى تغيير اور وہال كے مسلمان حكمران سورة البقرة كى شهادت بيخ بوئ تنه ] اندلس كى زيين يرسجد اورفضا میں اذانوں کی صداتمام ہور بی تھی۔ وہاں سورج لیٹ رہاتھا اور ستارے بھررہے تھے، حاملہ عورتیں بچہ جننے کے لیے محفوظ مقام ڈھونڈتی تھیں۔ دریا خون اور آگ سے بھرے تصے۔جہنم بھڑک رہا تھا۔سب وحشی جانور یکجا ہو چکے تھے۔قہرز دہ غرنا ظہمیں پیمسلمانوں کے آخری ایام تھے۔

دوسری طرف مسلم حکمران تھے جوغر ناطہ کے بدلے میں اپنے اور اپنے اہل خانہ کا مستقبل سنوار نے میں لگے تھے۔ وہ اپنی بے میتی ، سازشی ذہنیت، طبع اور ہوں جاہ کے ہاتھوں مسلم نوں کے آٹھ مودس سالہ افتدار کے سورج کو پہر دو پہر اور بل دو بل کی ڈوبتی

شام تک لے آئے تھے، جیسے وہ سب ڈو بنے سے پہلے آخری بیکی کے انتظار میں ہوں۔
آخری محل، آخری گھر، کچھ اراضی، کچھ نفقہ، کچھ جنس، کوئی مال مولیش، کوئی راہداری، کوئی
مقام مرتبہ، کچھ نام نمود، کچھ مال متاع یوں جیسے اندھیر سے میں تیر چلار ہے ہوں۔ وہ اپنے
ہیت ، بینیتر سے چائیں چل گزرے اور سارے چکے دے بیٹھے گر ایک چال بہترین چال
جانے والے کی بھی ہوتی ہے:

''ادهرتو وه حال چل رہے تھے اور ادھرخدا حال چل رہا تھا اور خدا سب ہے بہتر حال جالنے والا ہے۔'' (سورۃ الانفال)

ہمیں جال جلتے والوں اور چکمہ دینے والوں ، دونوں سے پناہ دیے۔ إدهروانا ، باجور، وزیرستان، میران شاه... افغانستان اور عراق می بھی سورج لیث رہا ہے اور ستارے بکھررہے ہیں۔عورتیں تو عورتیں، کا بھن اونٹنیاں بھی بےسست، بے مہار بھاگتی مجرتی ہیں اس ڈرے کہ جانے وہ کس کا نام لے دیں زندہ در گور بچیوں سے کوئی یہ یو جھنے والانہیں ہے کہ وہ کس خطام ماری گئیں؟ اور نامہ اعمال کھلنے کو ہے۔ ادھر عیسائی حکمران بھی وہی آ زمودہ وآل از ابیلا ہیں۔اولا دفر ڈی عینڈ اور زافراو کا فراہیں۔دلوں میں دھڑ کا لگاہے كم يا الله! اليه مين مارے ماكم بحى ماكان اللس جيے نائكل آكيں۔ الدر فانے عیسائیوں سے ملے ہوئے اورمسلمانوں کے خلاف جالیں جلتے والے اور باریش مسلمانوں كو يكے دينے والے كلم كو بيبيول كونامحرم مردول سے اختلاط برا بحارف والے، ال كى نيم ستریشی برتالیاں بچانے والے، انہیں برینگی برآمادہ کرنے والے، جاری مخبری کرنے والے، کھیر گھیر کر پکڑنے والے، اہل حق کے گھروں پر نشان لگانے والے، ذاتی مفادات ك معابد بر في وأل بمن نيجا وكهان والي شعائر كي سود اور ملك كي اساس ير ندا كرات كرنے والے،أمدى دين هيت يرمول تول كرنے والے۔

وان ڈی ماریا ناستوطِ غرناطہ کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''2 جنوری کوسقوط کی صبح ابھی نمودار بھی نہیں ہوئی تھی کہ امیر ابوعیداللہ کی گھریلوخوا تین منہ اند چیر ہے تصر الحمرا ے البشارہ کی طرف روانہ ہوئیں۔خواتین کی اس جماعت میں امیر کی والدہ سلطان عائشہ لہورہ اور بیوی زہرہ زورامہ کے علاوہ شاہی خاندان اور قریبی امرا کی خواتین شامل تفیں۔ سلطانه عا ئشالبوره نے تو ہمت کا ثبوت دیا اور خاموش رہیں لیکن باقی خوا تین الحمرا کومزم و کر دیمتی تھیں اور روئے جاتی تھیں۔ان کی آ ہ ویکا اورسسکیوں سے البھارہ کی سنسان وادی فرڈی بینڈ کو پیش کرنے کا المناک مرحلہ در پیش تھا۔ وہ شدت غم سے مغلوب رندھی ہوئی آواز میں جابیاں دیتے وقت فرؤی نینڈ اور ملکہ از ابیلا سے صرف یمی کہد سکا: "بد جابیاں الپین میں مسلمان سلطنت کی آخری نشانی ہیں۔ یہ جاری مملکت اور جارے ہونے کی علامت ہیں۔خدا کی منشا یہی ہے کہ بیتہ ہیں دے دی جائیں۔ بیتہ ہیں اس اُمید برسونیتا ہوں کہتم ہم سے زی کاسلوک کرنے کے وعدے برقائم رہو گے۔''اس کے جواب میں بادشاہ فرڈی نینڈ نے مختصر ہے جواب میں کہا: ' شک ندکرو ہمارے وعدوں برندہی دوئی كال تمريرجس سے جنگ كى وجدسے بم محروم رہے ہيں۔"

تاریخ گواہ ہے کہ اس وعدے پرایک دن کے لیے بھی عمل نہ ہوا۔ معاہدہ کرکے پھر جانے کی جوردایت ہمپانید کے حکمرانوں نے ڈالی تھی ،کولمبس نے امریکا پہنچ کراس کو آگے بڑھایا۔ دہ ریڈانڈ بیزے وعدے کرتا اور پھرموقع ملتے ہی آئیس قبل کر ڈالتا۔کولمبس کا یہ جر بدادرروییاس ذھین میں خوب پھلا پھولا۔ بیکار بدیباں یوں نسل درنسل پروان چڑھا اور یہ غیرانسانی عادت ملکہ از ابیلا ہے کولمبس میں ،کولمبس سے برطانوی آباد کاروں میں اور برطانوی آباد کاروں ہے مکمل ہوکر برطانوی آباد کاروں ہے مکمل ہوکر

میقل ہو چکا ہے۔ وعدہ تکنی اب امریکا کے مزاج کا حصہ اور فطرت ثانیہ بن جکی ہے۔
1502ء میں جس طرح عبیدہ سلیما تکا، المیر ہ، غرناطہ اور قرطبہ میں شری رایش کے حامل مسلمان ترجیحی ہدف تھے بعینہ بارلیش آج بھی اس طرح قبل کیے جارہے ہیں اور جیران کن کیسانیت سے ہے کہ بال کئ، آئکھ گئی، ڈورے پڑی، غازہ ملی، سینہ کھلی، گھر ہے اکھڑی، میراتھن میں دوڑنے والی، غیر مردول سے مصافحہ اور نامحرمول سے بنس کر طنے والی، ناچ میراتھن میں دوڑنے والی، غیر مردول سے مصافحہ اور تامحرمول سے بنس کر طنے والی، ناچ کانے کی محفلوں میں بانہیں پھیلانے والی، جالی دارشوخ رنگ کیڑے ہیں بانہیں تھیلانے والی، جالی دارشوخ رنگ کیڑے ہیں بانہیں تھیلانے والی، جالی دارشوخ رنگ کیڑے ہیں اورشعلہ بیان کے ساتھ رال کر فضا میں شوق پر واز کو تسکین دینے والی روش خیال، چنز زبان اور شعلہ بیان اس اجل سے عوانی مفوظ رہی ہے۔

اللہ جمیں سقوط کا ایک اور شاک گئے سے محفوظ رکھے۔ ۔۔۔ لیکن آٹاروقر ائن اپنی
پوری خوفنا کی کے ساتھ کچھاور کہدرہے جیں۔ ملکہ از ایلا ، بادشاہ فرڈ کی نینڈ ، کرسٹوفر کولبس ،
ملکہ الزبتھ، سرتھا میں رو، رابرٹ کلائیو، کنڈ ولیز ارائس، ٹونی بلیئر اور جارج ڈبلیوبش
ایک تسلسل ہے جوٹو شے جی نہیں آتا۔ ایک عفریت ہے جس نے مسلم اُمہ کی گردن دبوچی ہوئی ہے۔ ایک بی خون آشام ہے جس کے دانت پانچ صدیوں سے ہماری شدرگ میں
گڑے ہوئے جی ۔ مسلمانو! ہسپانیہ سے نگل جاؤسے نیو ورلڈ آرڈ ریک اور نیو ورلڈ آرڈ ر

ہے۔المیہ بیہ کدادھر شقاوت اور مطالبے بڑھتے جارہے ہیں اور اُدھر خود بردگ ۔ ادھر طرز جابران عروج پر ہے اور ادھر اوائے فدویا نہ ہمارے جرمِ ضعفی نے جہاں بہت سے اور نقصان ہمیں پہنچائے وہاں اس سے بیجی ہوا کہ ہمارے حاورے تک بدل گئے ہیں۔ بھے وقتوں میں '' آزمائے ہوئے کو آزمانا حماقت ہے' خاصا معتبر محاورہ مجھا ج تا تھا اور آزمائے ہوئے کو آزمانا حماقت ہے' خاصا معتبر محاورہ مجھا ج تا تھا اور آزمائے ہوئے کو مزید آزمائے سے پر ہیز کیا جاتا تھا لیکن اب صورت حال کچھ یوں ہوگی ہے کہ ہم آزمائے ہوئے کومزید آزمائے سے پر ہیز کیا جاتا تھا لیکن اب صورت حال کچھ یوں ہوگی کے بہتر کی جاتے ہوئے جیں۔ بادشاہ فرڈی نینڈ کی طرح صدر جارج بش ہوں ہم سے بہی کے جارہے ہیں: ''شک نہ کرو ہمارے وعدوں کی طرح صدر جارج بش ہم سے بہی کے جارہے ہیں: ''شک نہ کرو ہمارے وعدوں پر "گوکہ اندر سے ہم سب جانتے ہیں کہ صدر بش کے وعدے پر شک نہ کرنے کے با وجود ہمی ہوناوہ تی ہے جو بادشاہ فرڈی نینڈ کے وعدے پر شک نہ کرنے سے ہوا تھا۔

یااللہ! ہم پررحم کر، ہم پراپنی پناہ دراز کردے۔

ہمیں یقین ہے کہ ان شاء اللہ ہمارے حکمر ان ایسے ہیں ہوں گے مگر اس کا کیا سیجیے کہ اہلِ غرنا طابعی ای گمان میں مارے گئے کہ ان کے حاکم ایسے نہیں ہوں گے۔

ہمارے قبل نامے پر آج مجروبی ممبر شبت ہے جو پانچ صدیاں پہلے بھی شبت کی جا بچک ہے۔ ستوط اندلس کے اجزائے ترکیبی ہیں مسلم تحرانوں کی خود غرض، عیسائی انتہا پہندی اورصہیونی سازش شامل تھی۔ امریکا کے اجزائے ترکیبی ہیں مسلم تحرانوں کی خود غرض، عیسائی انتہا بہندی اورصہیونی سازش شامل ہے۔ پانچ صدیاں بھی ان اساس عناصر میں تبدیلی انتہا پہندی اورصہیونی سازش شامل ہے۔ پانچ صدیاں بھی ان اساس عناصر میں تبدیلی نہیں لا کیسیس سائی اور ملک کو وہاں لا کھڑا کیا تبدیلی نہیں کیا اور ملک کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ خدائی دیم کر رہے تو کر رہے ورنہ سنجھرہ ہے کہ ہم پرکلمہ جن پورانہ ہوجائے جیسا کہ ہسیانی کا بھیر حکمرانوں کا ہواتھا۔

# مماثلت...جبرى يا فطرى؟

خبرگرم ہے کہ عزت آب جلالۃ القددسيد سالا داعلیٰ افواج پاکتان ورئيس مملکت خداداد جناب پرويزمشرف ہسپانية شريف لے گئے ہيں اور قرطبہ مجد کا دورہ کيا ہے۔ ايک طرف کہا جارہا ہے کہ يہ پہلے پاکتانی حکران ہيں جنہيں بياعز از نصيب ہوا ہے اور دومری طرف کہا جارہا ہے کہ يہ پہلے پاکتانی حکران ہيں جنہيں بياعز از نصيب ہوا ہے اور دومری طرف کستم ظريف نے کارٹون بنا کر پھبتی کی ہے کہ صدر پرویز نے اپنے میز بانوں سے دریافت کیا ہے: ''کیا آپ لوگ سیکورٹی پراہم کی دجہ ہے پرائی مجد ہی تبیس گراتے؟'' مولائے کریم کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے۔ صدر پرویز مشرف کا دورہ ماہ کی کی آمد آمد پر ہوا ہے اور می وہی میں حکمت ہوتی ہے۔ صدر پرویز مشرف کا دورہ ماہ کی کی تعمل کی انہائی المناک پس مظرد کھتا ہے۔ ہم نے دری بالا دو تہم وں کی تابناک اور دومری طرف انہائی المناک پس مظرد کھتا ہے۔ ہم نے دری بالا دو تہم وں کی دورے ہیں؟ دو سے دیکھنا ہے کہ جناب صدر تادی کے کس ڈرخ سے مماثلت ومشا بہت دیکھتے ہیں؟ خدادا! جرا کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تعکف کے فدادا! جرا کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تعکف کے فدادا! جرا کوئی مناسبت نہ تلاش کی جائے۔ ہر چیز کواس کی فطری ساخت پر کسی تعکف کے بغیر بر کھا جائے۔

مئی کامہینہ مسلمانوں پر دوطرح ہے گزرا ہے۔ ایک تو تا بناک، درخشاں تر اور رخشند وترین اور دوسر سے المناک ،سیا وترین اورخون سے تنگین ۔

ایک طول القامت، کیم کی 70 موجودہ مقام جبر الٹر) ایک طول القامت، حجر رہے بدن محنی ڈاڑھی اور ایمانی جذبات سے تمتماتے چیرے والا سنجیدہ اور باوقار شخص اپنی مختی کے طارق بن اپنی مختی کی سے طارق بن اپنی کی الفاظ آلم بند کیے جیں:

''لوگو! تمبارے لیے بھاگنے کی جگہ بی کہاں ہے؟ تمہارے بیچھے سمندر ہے اور آ گے دشمن! لہذا خدا ک نتم! تنہارے لیے اس کے سواکوئی راستہیں کہتم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد میں ہے اُتر واور صبر سے کام لو۔ یاد رکھو! اس جزیرے میں تم ان تنبیوں سے زیادہ ہے آسرا ہو جو کسی تنہوں کے دسترخوان پر بیٹے ہوں۔ دیمن تنہارے مقبے کے لیے ابنا بورالشكراوراسلحد ليكرآيا بيداس كياس وافرمقداريس غذائي سامان بهي باور تمہارے لیے تمہاری تکواروں کے سواکوئی بناہ گاہبیں تہہارے یاس کوئی غذائی سامان اس کے سوانبیں جوتم اپنے دشمن سے چھین کر حاصل کرسکو۔اگرزیادہ وقت اس حالت میں گزرگیا کہتم فقروفا قد کی حالت میں رہے اور کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کر سکے تو تمہاری ہوا ا کھڑ جائے گی اور ابھی تک تمہارا جورعب دلول پر جھایا ہوا ہے اس کے بدلے دعمن کے دل مِن تمهارے خلاف جرات وجسارت پیدا ہوجائے گی۔ لبذا اس برے انجام کوایے آپ ے دور کرنے کے لیے ایک علی راستہ ہے اور وہ یہ کہتم بوری تابت قدی ہے اس سرکش بادشاه كامقابله كروجياس كے محفوظ شهرنے تمہارے سامنے لاكر ڈال دیا ہے۔ اگرتم اینے آپ کوموت کے لیے تیار کرلوتو اس نا در موقع ہے فائدہ اُٹھا ناممکن ہے اور میں نے تہمیں کسی ایسے انجام سے بیں ڈرایا جس میں خود بیا ہوا ہوں ، نہ میں تہبیں کسی ایسے کام پر آمادہ

کررہا ہوں جس میں سب سے ستی پونجی انسان کی جان ہوتی ہے اور جس کا آغاز میں خود این آپ ہے اور جس کا آغاز میں خود این آپ آپ سے نہ کررہا ہوں۔ یا در کھو! اگر آج کی مشقت پرتم نے صبر کیا تو طویل مت تک لذت وراحت ہے لطف اندوز ہوگے.

القد تعالیٰ کی نفرت و حمایت تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا بیمل دنیا وا ترت دونوں میں تہہاری یا دگار بنے گا۔ اور یا در کھوکہ جس بات کی دعوت میں تہہیں دے رہا ہوں اس پر پہلا لیک کہنے والا میں خود ہوں۔ جب دونوں لشکر ظرا کیں گے قد میراعزم بیہ کہ میراحملہ اس قوم کے سرکش ترین فر دراڈرک پر ہوگا اوران شاءاللہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قبل کروں گا۔ تم میرے ساتھ تملہ کرو!اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد شہید ہوا تو راڈرک کے فرض کا۔ تم میرے ساتھ تملہ کرو!اگر میں راڈرک کی ہلاکت کے بعد شہید ہوا تو راڈرک کے فرض سے تہہیں سکد وش کر چکا ہوں گا اور تم میں ایسے بمبادر اور ذکی عقل افراد کی کئی نہیں جن کوتم اپنی سربراہی سونپ سکو اور اگر میں راڈرک تک تینچنے سے پہلے بی کام آگیا تو میرے اس عزم کی تکیل میں میری نیابت کرنا تمہارا فرض ہوگا۔ تم سب مل کر اس پر حملہ جاری رکھنا اور پورے جزیرے کی نورے جزیرے کی بجائے اس ایک تحق کی ذمہ داری قبول کر لینا پورے جزیرے کی فری کو گیوں کر لینا پر سے کا فی ہوگا کیونکہ دشن اس کے بعد جمت بار جیٹھے گا۔''

طارق کے دفقا پہلے ہی جذبہ جہاداور شوق شہادت سے سرشار سے طارق کے اس خطب نے ان کے اندرا یک نئی روح بھونک دی ، وہ وادی لکہ کے معر کے میں اپنے جہم وجان کو فراموش کر کے ٹرے یہ بنگ متوائر آٹھ دن تک جاری رہی ۔ کشتوں کے پشتے لگ گئے اور بالا فرفتے ونصرت مسلمانوں کے جصے میں آئی ۔ راڈرک کالشکر بری طرح نہیا ہوا اور فودراڈرک بھی ای تاریخی معر کے میں کام آیا۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خود طارق بن زیادہ نے قبل کیا اور بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا خالی گھوڑ اور با کے کنارے بایا گیا جس سے بیا ندازہ لگایا کہ وہ دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔

وادی کلکی بیر فتح جوایک ہفتے کی صبر آز ماجنگ کے بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی،

یور پ بیں مسلمانوں کے داخلے کی تمہیدتھی جس نے پورے اندلس کے در دازے ان کے

لیے کھول دیے۔ اس کے بعد مسلمان اندلس کے تمام شہر فتح کرتے ہوئے آگے بردھتے

رہے یہاں تک کدانہوں نے اس وقت کے دارالحکومت طلیطلہ کو بھی فتح کرلیا۔ اس کے بعد

مجھی ان کی پیش قدمی جاری رہی یہاں تک کہ وہ فرانس کے اندر جاکر وہ کوہ نیری نیز کے

دامن تک پہنے گئے۔ اندلس کی فتح کے بعد مسلمانوں نے یہاں آٹھ سوسال تک حکومت کی

جس کے دوران انہوں نے علم ودانش اور تہذیب وتدن کے منظر دیجراغ روشن کے اور اس

خطے کو دنیا کاسب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ بنایا۔

#### ☆ .☆. .☆

ہر دوسرامہینہ بھی مئی ہی کا ہے۔ سال 1486ء، دن نامعلوم ۔ یہ اندلس میں مسلمانوں کی آٹھ سوسالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ اندلس کے آخری مسلمان حکران ابوعبداللہ نے ملکہ اور بادشاہ فرڈی نینڈ کولکھا کہ وہ کیتھولک ملکہ وبادشاہ کوغرنا طرسونپ دینے پر تیار ہو بھے ہیں لیکن کیوں اور کیسے؟ اس کے لیے ہم مندرجہ ڈیل جارخطوط پر نظر ڈامیس کے مندرجہ ڈیل جارخطوط پر نظر ڈامیس کے شاید آئینے ہیں اپن تصویر بھی نظر آجائے۔

(1)29(1) بل 1487ء کوامیر عبداللہ نے ملکہ از ایلا کوایک خط بھیجا جس میں ملکہ اے درخواست کی گئی کہ کسی بھی شورش، خرابی اور ہیرونی حملے کی صورت میں ''غرناطہ کے دفاع'' میں کوتا ہی نہ کی جائے۔ ہم آپ ہے تو تع لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی بھی مشکل صورت حال میں آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں چھوڑ ہے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں غیر محفوظ نہیں چھوڑ ہے گی اور ہم غرناطہ میں اپنے دفاع کے لیے آپ کی حکومت ہمیں غرناطہ میں ۔''

سجان الله! کیاعالم تھافیم وفراست کا! جن ہے حقیقی خطرہ تھاا نہی ہے تحفظ کی بھیک

، نگی جار ہی تھی۔

(2) ملکہ وباوشاہ کی طرف ہے امیر عبداللہ کے گورز ابوالقاسم کولکھا گیا ۔ '' بجھے میر سیکرٹری فرڈی نینڈ زافرانے بتایا ہے کہتم ہماری خدمت کرنا چاہتے ہو اور ہماری مریح تی میں بناہ چاہتے ہو۔ اس نے جھے رہ بھی بتایا کہتم ہمارے در بار میں حاضری دے کر شائنگی کا مظاہرہ کر بچکے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف سے تہمیں بورے اختیارات ہیں شائنگی کا مظاہرہ کر تے ہو۔ ہمارے اور زافر کی طرف سے تہمیں بورے اختیارات ہیں جہنہیں تم استعال کرتے ہو۔ ہم تم پر مہر بان رہیں گے اور عنایات کا شلسل ٹوٹے نہیں دیں گئے۔ لیکن میڈیٹر نظرر کھنا ضروری ہے کہتم کسی اور کے ساتھ معاملات طے کرنے سے مشکل کے ۔ لیکن میٹر پڑ جاؤگے۔ بین تھم و بتا ہوں کہتم زافر سے مدایات لیتے رہواورا دکام کی بجا آ وری میں کوتا ہی کے مرتکب نہ ہونا۔''

خدارا! ذراسطور كے ساتھ بين السطور بھي براھ ليجيا!

(3) استمبر 1491ء کو ملکہ وہادشاہ نے امیر ابوعبداللہ کوشفی کراتے ہوئے ایک اور خط لکھا۔ ملکہ وہادشاہ نے لکھا: "بیہ ہمارے علم جیں ہے کہ تم اور تمہارے آ دی ہماری "فدمت" کرتے رہے ہو۔ تہہیں بیافین رکھنا چا ہے کہ ہم تم سے معاملات فتم نہیں کر سکتے نہ تی ہمارے درمیان تعلق فتم ہوسکتا ہے۔ بیہ بات اچھی طرح معلوم ہوئی چا ہے جیسیا کہ فدا کو اچھی طرح معلوم ہوئی چا ہے جیسیا کہ فدا کو اچھی طرح معلوم ہوئی جا ہے ہیں کہ کو اچھی طرح معلوم ہوئی جا ہت پہلے بھی ہوائی جا چی طرح معلوم ہوئی جا ہت پہلے بھی ہنائی جا چی ہے کہ تم ہمارے وزیر سے معاملات طے کرتے ہوئے تہمارے مفاوات ترجیحی بنیادوں پرساسند کے جا کیں گے لیکن عیسائی بادشاہوں کی ان ساری عنایتوں کی بنیاداس شرط پر استوار ہے کہ جو معاملات طے پا چکے ہیں ان پر عملور آ کہ ہوتا چا ہے اور ان سے انحراف صورت حال میں غیر بینی بگاڑ پیدا کردے گا۔"
انحراف صورت حال میں غیر بینی بگاڑ پیدا کردے گا۔"

(4) جیسا حکمران ہوتا ہے ویسے ہی اس کے دست وباز و۔ امیر ابوعبداللہ کے گورز بھی اس سے کم نہ تھے۔ 16 ستمبر 1491 ، کو گورٹر ابوالقاسم عبدالملک اور اس کے دست راست بوسف ابن قاسم نے مشتر کہ طور ہر ایک خط بادشاہ فرڈی نینڈ کوعر بی میں لکھا اور كاستيلين أسينش ين اس كرته يح كماته ومتخط شده كاني بعي خسلك كردي عربي مين خط کا آخری حصد ہی محفوظ روس کا جبکہ آسینش میں بورا خط موجود ہے۔اس خط کامحفوظ ندر منا ہی بہترتھا کہ محفوظ رہتا تو اندلس کے امراکی ہے میتی برنا قابل تر دید گواہی موجو درہتی اوراگر محفوظ رہ جاتا تو شاید نصاب عبرت کاصفی اول قرار دیا جاتا۔ ابن قاسم اور پوسف نے بادشاہ فرڈی نینڈ کولکھا:"اے ذی شان بادشاہ! ہم تمہارے حضور پیش ہوکر تمہارے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں اور تمہارے جسم کا ہر وہ حصہ جس کی اجازت دی جائے گی چومنا حاہتے ہیں تا کہ ان غلامول کی وارقی تم خود د کھے سکو جووہ تم سے وابستہ کیے ہیں۔ہم تصدیق کرتے ہیں کہ تمہارے مفادات سے صرف نظر نہیں کریں مے۔ زافر (عیسائی بادشاہ کامشیر خاص جو بچ كة دى كا كام دينا تھا) جارا بھائى ہے ہم اس سے احكام كے ملنے اوران برعمل بيرا ہونے ك فتظرر بت بي - ده جونى بادشاه يوعمسيح كى طرف سے بدايات بميں بھيجا ہے بعران رعمل پیرا ہونے میں کسی تا خیر اور کوتای کا کوئی حوالہ زافر کے یاس نہیں ہے، جوآپ کو بتاسکے۔ہم اپنی وفاداری برقائم اور آب کے مفادات کے محافظ ہیں۔ یقینا زافر اس کی موای دینے بی فرمحسوں کرےگا۔"

اپن زورباز و پر مجروسہ کرنے کی بجائے وشمن سے رحم کی اُمیدرنگ لائی اور بالآخر
وہ دن آپنجیا جب عیسائیوں کو اپنا محافظ اور مسلمانوں کو وشمن سیجھنے والے غرناط کے حکمر ان
ابوعبداللہ قصر الحمرا میں اپنے امرا و حکام کے ساتھ سقوط کے معاہدے کے مطابق غرناطہ کی
چابیاں ملکہ از ابیلا کو چیش کرنے کی تیار ہوں میں مصروف تھے۔ابوعبداللہ ،شاہی غاندان کے

افراداورامرازرت برق لیاس زیب تن کیے تھے۔ان کے زرہ بکتر سونے جاندی کی کڑیوں ے چیک رہے تھے اور ان میں جواہرات نکے تھے۔قصر الحمرامیں ملکہ از ابیلا، بادشاہ فرڈی نینڈ، میسائی انواج کے جرنیلوں، امرااور حکام کے استقبال کے انتظامات کمل ہو چکے تھے۔ آج الحمرا کی شان ہی زالی تھی گئل میں جگہ یہ جگہ مَر مَر کے فرش لشکارے ماریتے تھے کہیں و یہا کے گاؤ تکیے سیچے نتھے اور کہیں حربر ویر نیاں کے مردوں پر بکھراج کے تازہ بنازہ حاشیے تے۔ موتیوں کی اڑیاں آرائش کو بردھاتی تھیں۔ جاندی کے حیکتے عصاء سونے کے مورجیل، سونے جاندی کا چتر اور حربر کے ہے ماحول کو طلسماتی بنائے ہوئے تھے۔ سونے کے سار بان ، زرنگارتخت ، جواہرات ہے مرصع تخت یوش ادر سیاہ بخت تخت نشین ۔ ویکھنے میں تو الحمراايني آرائش امارت اورقدرو قيت بين بيمثال نظرة تا تفاهراندلس مين مسلم اقتذاري بية خرى شام، آخرى فيك اورآخرى بدملي تقى \_ سے براختيار جاتار ب توساتھ بى فيصله كرنے کا شرف، نیصلے کی تحریم اور قوت فیصلہ بھی جاتی رہتی ہے۔ سوامیر ابوعبداللہ (باب دل) کابیہ آخری فیصلہ بھی مستر دکردیا گیا کہ غرناطہ کی کلید سقوط کی علامت کے طور پر الحمرامیں پیش کی جائے گ۔ ملکداز ابیلانے امیر ابوعبداللہ کی خواہش کے برعس الحمرات باہر فاصلے پرسفوط کے ڈراپ سین کا تھم جاری کیا۔ ملکہ از ابیلا اینے شوہر بادشاہ فرڈی نینڈ، بیٹے برنس ڈان، لا وُلشکر، فاتح افواج، امرا،مشیروں، رعونت، حکام اور دربار بوں کے جلو میں غرناطہ کی عابیاں وصول کرنے بینجی تو اس کے ہمراہ اس کا غربی مشیراعظم کارڈیٹیل ہر بینڈ وٹالا ویرااور اس كا اطالوي بحري مهم جومهمان كرسٹوفر كولميس بھي موجود تھا جسے سقوط غرناطہ كي تقريب ميں شركت كے ليے خصوصى طور ير مدعوكيا كيا تھا۔ كولميس نے اس دات اپنے روز تامي ميل لكھا: '' آج میں نے دیکھا کہ الحمرا کے میناروں پر ملکہ عالیہ (ازابیلا) کا شاہی نشان بزورقوت لبراد یا گیا اور پھرمسلمان (مور) باوشاہ ابوعبدالله کوشیر کی قصیل کے دروازے پر ملکہ از ابیلا اور بادشا وفرڈی نینڈ کے ہاتھ چومتے ہوئے دیکھا۔"

امیر ابوعبداللہ کوعیسائی حکمرانوں کے وعدوں پر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ہم ہے بھی زياده مگر . ابھی معاہدہ غرنا طہ کی سیابی بھی خشک نہیں ہوئی تھی اور فرڈ می نبینڈ کا کہا فضامیں گونجنا تھا كەمعابدە غرناطە برزے برزے ہوگيا۔مسلمانوں پر ہسيانيە كى زمين اليي تنگ ہوئی کہ بالآخر وہاں ہے ان کے جبری انخلا کا تھم نامہ جاری ہوا۔کہاں وہ معاہدۂ غرنا طہ کی تحفظاتی دفعات اور کہاں یہ 1609ء کا تھم نامہ بے دخلی۔معاہدے میں جوخوش آیند شرائط موجود خیس وه دیکھتے ہی دیکھتے طاق نسیاں ہوگئیں۔مسلمانوں پر ترک اسلام اور قبول عیسائیت کے لیے ہرطرح کا جبراور دیاؤ روا رکھا گیا۔ دس سال تو اس دیاؤ اور جبر کا متیجہ و کینے میں گزر گئے لیکن اب مسلمانوں کی استقامت نا قابل برداشت ہوتی جارہی تھی۔ ادھرعیسائی بنیاد پرستوں کا حلقہ ملکہ از ابیلا کے گر د شک ہوتا جار ہاتھا جس کی قیادت ٹولیڈوکو اسقف اعظم اوراداره احتساب كالمكران اعلى كار دينيل ذي نيس كرريا تعابه ذي نيس كومكه كا قرب حاصل تفااس نے ''مسلمانوں کے انخلایا بالجبر قبول عیسائیت'' کے نظریے کو متعارف كرايا اور رفت رفت ملكه ازابيلا كواس يرآماده كرلياب بالآخر ملكه ازابيلا كوستخطوس عد 12 فروری 1502 وکوایک تھم نامہ جاری ہواجس کے مطابق ہسپانیہ کے مسلمانوں کوعیسائیت کا بتسمالينے يا سيانيے علے جانے من سے ايك كالزمى انتخاب سے دو حيار كرديا كيا۔ بينى افتاد برانے تمام مظالم ہے بخت تھی۔ وی ملکہ از ابیلا جس کے سقوط غرنا طہ کی ان شرائط یر دستخط شبت ہیں جن کے تحت مسلمانوں کے جان وہال ،آ ہرو، مذہب ، توانین ،رسوم ، زبان اور ثقافت کے تحفظ کی منمانت موجودتھی مے سرف دس برس بعدای ملکہ از ابیلا کے اس نے حکم ناہے ہے معاہدہ متو طغرنا طہ کی نمی ہوگئے۔

ملكه از ابيلاك بالجبر تبديلى ندجب ك احكام پرسوسال سے اوپر گزر كئے كيكن ندتو

مسلمانوں کی استقامت میں کوئی خاص فرق آیانہ پاؤں میں لغزش۔اگر جان بچانے کوکسی نے عیسائیت آبول کربھی لی تو اندرے وہ مسلمان ہی رہا۔ ان سوسالوں میں اندلس کے مسلمانوں پر ہروہ ظلم آز مایا گیا جے غیرانسانی جلبت نے تاریخ کے کسی بھی تاریک دور میں ایزاد کیا تھا۔مسلمانوں پر ظلم وستم کی پوری صدی گزرگی کین عیسائیت قبول کرنے والوں کے ایدادو شہر نہ بڑھ کے ویے۔ بالآ خرعیسائی ترکش میں آخری تیرکو آزمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ اعدادو شہر نہ بڑھ کے ویے۔ بالآخر عیسائی ترکش میں آخری تیرکو آزمانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ آخری تیرکو آزمانے کے ساتھ پھینکا

1607 ء میں اسین کی حکومت دیوالیہ ہوگئ۔ اس مالی دیوالیہ نے اسین کے مت کے اعتبار کو بورپ میں سوالیہ بنادیا۔

بادشاہ قلب سوئم کی ساکھ اور اسین کی شائل فحو مت کے اعتبار کو بورپ میں سوالیہ بنادیا۔

مسلمانوں کے جبری انخلا کے قانون سے فلپ سوئم نے ایک تیر سے دوشکار کیے۔ ایک تو وہ

اہل اسین اور بورپ کی توجہ اپنی حکومت کی نا کامیوں سے ہٹانے میں کامیاب رہا۔ دوسرا

مسلمانوں کے جبری انخلا سے ان کی چھوڑی ہوئی وسیع اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئ اس

مسلمانوں کے جبری انخلا سے ان کی چھوڑی ہوئی وسیع اراضی عیسائیوں کے ہاتھ آگئ اس

سے ندصرف معیشت کوسہارا ملا بلکہ فلپ سوئم عیسائیت کے نجات دہندہ کے طور پر اسین اور

یورپ میں ہرداعز بن ہوگیا۔ خصوصاً کیتھولک عیسائیت کے مرکز ویٹی کن ٹی دوم میں اس کی

بردی داہ داہ ہوئی۔ 161 ہوگیا۔ خصوصاً کیتھولک عیسائیت کے مرکز ویٹی کن ٹی دوم میں اس کی

مسلمانوں کے جبری انخلاکا درخ ذیل حکم نامہ جاری کیا:

''بادشاه فلپ سوئم کی طرف … ۱۰ ایل غرناطه خطاب یافته عیسائی معنوزین ۱۰ امرا ، اراکیین ۱۰ شرافیه، نرجی علاومعززشهر یول کے تام!

جئا اس مملکت ہے تمام مسلمان مردوزن، اپنی آل اولاد کے ساتھ اس تکم نامے کے جاری ہونے کے تین دن کے اندراندر بلاا تمیاز کہ وہ جہاں بھی رہتے ہوں حکام کے جاری ہونے کے تین دن کے اندراندر بلاا تمیاز کہ وہ جہاں بھی رہتے ہوں حکام کے

بتائے ہوئے مقامات پر چلے جا کمیں۔ وہ اپنے ساتھ الی منقولہ جائداد لے جاسکتے ہیں جے وہ اُنگا ہے۔ جہاز، جوان کو پر برحملکت میں لے جانے کے لیے تیار ہیں انہیں بغیر کمی بدسلو کی یاغیر مناسب رویے کے افریقہ تک لے جائمیں گے۔

جلا دوران سنز''مناسب سہولتیں'' فراہم کی جائیں گی اور دوحسب خواہش اپنا مال اسباب لے جانکیس کے لیکن اس دوران کسی بھی مرسطے پر اس تھم ناسے کی خلاف ورزی پر موت کی سزادی جائے گی جس برفوراً عملدرآ مدہ دگا۔

جہ مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی جا ہے کہ بادشاہ فلپ سوئم کا مقصد مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکالنا ہے نہ کہیں ہراسال کرنا یا دوران سفر صعوبتوں سے دوجار کرنا ہے۔

جہ افریقہ پہنے جانے والے مسلمانوں میں سے دس مسلمان اسین واپس آکراس بات کی نقعہ بی کریں گے کہ دوران سفر آئیس کی تئم کی مشکل در چیش نہیں آئی تھی۔'' واہ سجان اللہ! بیساری ہاتی سرار شریف سے طالبان کے انخلا کے وقت اسریکی بیتین دہانیوں سے کس قدر مماثلت رکھتی ہیں۔

بوجود تین لا کھ سے کم نہیں ہے۔ اس داہ گرر کے مسافر پوں بھی زیادہ سیاہ بخت سے کہ ان

کے پاس نہ وقت تھا نہ مہانت۔ مہلت وہ ضائع کر چکے تھے اور وقت ان کے ہاتھ سے نکل
چکا تھا۔ ان کے پاس صرف تھن ون تھے۔ انہیں اس وادی ہول سے نکلنے اور مملکت موت کا
حصار بہتر گھنٹوں میں تو ژنا تھا۔ ان کی صعوبت بخت، آز مائش کڑی اور چال قیامت کی تھی۔
دصار بہتر گھنٹوں میں تو ژنا تھا۔ ان کی صعوبت بخت، آز مائش کڑی اور چال قیامت کی تھی۔
انہیں ہا نئے والے گرجانے والوں کی تعداد کے مطابق قبرین ہیں کھودتے تھے بلکہ قبریں کھود
کرائے گرالیتے تھے۔ لو ہے کا آئٹرہ برچھی کے آگے جڑا ہوتا جو چیھے سے ذن زناتا ہوا آتا اور گردن کے آر پار ہوجاتا جے گردن کا آئٹرہ برچھی کے آگے جڑا ہوتا جو چیھے سے ذن زناتا ہوا آتا اور گردن کے آر پار ہوجاتا جے گردن کا آئٹرہ برچھی کے آگے جڑا ہوتا جو چیھے سے ذن زناتا ہوا آتا

سقوطاندلس اسلام پر عیسائیت کی ، رواداری پر نسلی امتیاز کی اور فرا فد لی پر نتک نظری کی ایک بزارسال بیس بیپلی فتح تھی سوا پی خون آشامی بیس بدترین اور نتائج بیس بولناک تھی۔ سقوط اندلس کے نتیج بیس مسلمان جس ابتلاء آز مائش ، المیے اور بزیمت سے دوچار ہوئے اس کا نوحہ لکھتے ہوئے مشہور شاعر ابوالبقا الرندی نے اسے قیامت کی چال بائد ھا اور کہا کہ مسلمان اسے بھی نہیں بھولیس گے۔ سقوط اندلس پر ابوالبقا ، الرندی کا زور بیان انتہائی اثر انگیز اور دل گیر ہے لیکن اس کا کیا تیجے کہ ابھی سقوط کا کفن بھی میلائیس ہواتھا کہ مر، ترک اثر انگیز اور دل گیر ہے لیکن اس کا کیا تیجے کہ ابھی سقوط کا کفن بھی میلائیس ہواتھا کہ مر، ترک دربر میں خبر سگان امیر وں کے سفارت کار ملکہ از ابیلا اور باوشاہ فرؤی نینڈ کے درب رمیں خبر سگان کے پیغامات پہنچانے کے لیے شرف باریا بی کے نظر بیشے رہتے تھے۔ ہمیں قرائن کے برعس آمیدیں رکھنی جا ہے کہ صدر پر ویز مشرف ان سے مختلف حکر ان ہوں گیا جا تھی ساتھ اسکا تھا ہوں کو یا وتک ندر ہا اور اس بی آموز سانے سے عبر سے کا ایک ماشہ حبر ان کن حد تک مسلمانوں کو یا وتک ندر ہا اور اس بی آموز سانے سے عبر سے کا ایک ماشہ جبر ان کن حد تک مسلمانوں کو یا وتک ندر ہا اور اس بی آموز سانے سے عبر سے کا ایک ماشہ بھی برآمد نہ کیا جا سکا ۔ اگر کیا جا سکتا تو مسلم آمہ حربید سقوط ، پناہ ، مہا جر سے نقل مکانی ، ب

دخلی اورخودسپردگ ہے محفوظ رہی ہوتی ۔ پہلی اور مرکزی عبرت بیٹی کہ ہم ہسپانوی عیسائیوں کا مزاج سمجھ کران کی تاریخ وکر دار پرنظر رکھتے گرآج تک اس طرف توجہ ہی نہیں دی گئی کہ امریکا کن لوگوں کے وارثوں کی مرزین ہے؟

امر یکا ان لوگوں کی سرز مین ہے جن کی فطرت کا ناشگرا پن، حرص، ہوں اور ذہبی
انتہا پیندی امر یکا پینچے ہی اپنی برترین صورت میں عربیاں ہوگئ ۔ نے براعظم میں لنگرا نداز
ہوتے ہی ہیپ نو یوں نے وافر زرگی زمینوں، پانی کی بہتات، جنگلات اور وسائل کی افراط
پر کلم شکر اواکر نے کی بجائے زیادہ سے زیادہ سونا، چاندی جواہرات، غلام ہفلی خواہشات
کی تکمیل ، حق ملکیت اور مال منفعت کے حصول پر قبل غارت کا بازار گرم کر کے ناشکری کی
انتہا کردی ۔ امریکی سرز مین میں ہیپانو یوں کے باتھوں کا شت کی گئی زبر دئی ، جنسی ب
راہروی ، استحصال اور مادیت کی افراط نے ایسے سرماید دارانہ نظام کی بنیاور کھی جو محض دوسو
سالوں میں اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ موجودہ امریکی محاشرت اور معیشت کی اساس میں انہی
عناصر پر استوار ہوئی جو ہیپانوی غاصب اس زمین میں کا شت کر گئے تھے۔ اب ہم ان
ساخری تو تع رکھی تو ہماری سادگی پرکوئی مرے نہ مرے ، ہمیں سے خود می کرتے ہوئے کی
برائز ام نہیں دھرنا جا ہیں۔

ابوعبدالله في مردست ابن جال بجالى تى اس كاكيا انجام بوا؟ يه تصد برا عبرت آموز ب طارق بن زياد في كها تفان السائل المائل كاكيا انجام بوا؟ مرت آموز ب طارق بن زياد في كها تفان السائل المائل كالتي كوئى راستنبيل برتم المائل من مندر باورتمهار سائے دشمن! من الله برقتم كھا تا بول كرتمهار سائل من الله برقتم كھا تا بول كرتمها من سائل من الله برقتم كھا تا بول كرتمهار سائل من سائل من

امیرعبداللہ کے پاس اخلاص تھانہ صبر اور نہ بی بھا گئے کا راستہ وہ راستہ بناتے بناتے خوور اہگزرین گئے۔جس جا گیر کے لیے وہ غرنا طدد ینے پر رضامند ہو چکے تھے وہ ان ے لے لگ ہے۔ جس جاہ وجیم کے وہ پرچائے ہوئے تھاں کا آخر آن پہنچاتھا۔ 1496ء میں آئیں اندلس سے دیس نکالا طاقو وہ مراکش میں اپنے ددھیا لی عزیز کے پاس مقیم ہوئے۔ 1536ء میں اپنے میز بان کی طرف ہے لاتے ہوئے دریا بکوبا کے کنارے وہ اس صالت میں جاں بحق ہوئے کہ چڑھے ہوئے دریائے بکوبا کے کنڈے پران کی لاش پڑی تھی۔ گھوڑے اور سپاہ جواس دریا کو جور کرتے تھے ان کی لاش پر پاؤں رکھتے ، روندتے آگے برحتے جاتے تھے۔ ان کی تدبیر یوں اُلٹی کدراستہ بنانے اور گنجائش نکا لئے کی خواہش شاقہ بڑھتے جاتے تھے۔ ان کی تدبیر یوں اُلٹی کدراستہ بنانے اور گنجائش نکا لئے کی خواہش شاقہ نے انہیں دومروں کی را بگزر بنادیا تھا۔ تاریخ نے ہمارے لیے مٹی کے مہینے ک بیک وقت شجاعت ، جیت، اخلاص ، حیلہ گری اور ہوئی جاہ کے حوالے سے اپنے مٹھوں میں ہمیشہ کے شیعت ، اخلاص ، حیلہ گری اور ہوئی جاہ کے حوالے سے اپنے مٹھوں میں ہمیشہ کے سے مخفوظ کر لیا کہ جس کے آغاز میں 12 ہزار کی سپاہ سر فروش نے لاکھ کے لئیکر کو آغافا گا جر مول کی طرح کا می کرر کھودیا۔ (کوئی حرج مول کی طرح کا می کرر کھودیا۔ (کوئی حرج مول کی طرح کا می کرر کھودیا۔ (کوئی حرج میں اگر آپ یہاں سقوط ڈھا کر دیمبر 1971ء کوئی ہرائیں)

اندنس کا قصد بس اس قدر جانے کہ اس بیں ای قدر وقت نگا کہ جتنا اول مئی سے
آ خرمئی تک لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس آخر کے آنے جس آخد صدیاں لگ گئیں۔
طارق بن زیاد نے جو بات اپنے لشکر یوں سے کمی تھا برقو وہ الہا می کلمات نہیں لگتے لیکن نوصد یوں بعد جب مسلمانوں کو اندنس سے بے دخل کیا گیا تو ابن زیاد کا کہا لفظ لفظ پورا بوکر دہا۔ مسلمانوں کے لیے بھا گئے کا واقعی کوئی راست نہیں تھا۔ ان کے سامنے مندر تھا اور یہ جو دشن مبران پرتمام ہو چکا تھا اور اخلاص رُخصت، آئیں کہیں بھی پناہ نہیں تھی۔ سو بیجھے دشن مبران پرتمام ہو چکا تھا اور اخلاص رُخصت، آئیں کہیں بھی پناہ نہیں تھی۔ سو ابن زیاد کا اندیشہ پورا ہو کر رہا۔ وہ جوم در جوم قبل ہوئے۔ انبوہ کے انبوہ مندر میں وُ وب گئے۔ کلمہ کوخلق مرز بین اندلس سے نابود ہوگئے۔ 22 ستبر 1609 ء کو ویلنسا کے بیسائی با دشاہ

فلپ سوئم نے جب اندلس ہے مسلمانوں کی جبری بے دخلی کا تھم جاری کیا تو انہیں اندلس مجھوڑ نے کے لیے تین ون کی مہلت دی تو نوصد ہوں کے سا کنانِ اندلس کور کہ اندلس کے لیے دیا گیا وقت بہت کم تھا۔ اتنے وقت میں وہ صرف قبل ہو سکتے تھے یا ڈوب سکتے تھے۔ سو وقبل ہو سکتے جو تیا گیا وقت بہت کم تھا۔ اتنے وقت میں وہ صرف قبل ہو سکتے تھے یا ڈوب سکتے تھے۔ سو وہ تی ہوئے جو تی ہونے سے نے رہے تھے، انہیں سمندر نے نگل لیا۔ 1609ء 25 ستمبر تک بہر حال اسپین مسلمانوں کے وجود ہے آزاد ہوچکا تھا۔

عمرانوں کی طرف سے احکام البیہ سے مند موڑنے کی سز اپوری تو م کو کا ننا پڑی۔ اللہ نہ کرے کہ پھر بھی ایسا وقت آئے۔اللہ تعالی مہلت ختم ہونے سے پہلے تو بہ کی تو فیق اور ممر کتنے سے پہلے واپس آجانے کی عقل نصیب فرمادے۔ آجین

# لنچنگ: امریکا کاقومی کھیل

دنیا کے مختلف ممالک میں قومی نشان ، قومی پرچم ، قومی پھول وغیرہ کی طرح قومی کھیل بھی ہوتے ہیں۔ امریکا دنیا کا ترقی یا فتہ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا قومی کھیل کیا ہے؟ امریکا کے بارے میں دستیاب کتب یا میٹ پرجا نمیں تو اس کا جواب پچھاور لکھا طے گائیکن ہم آپ کوالیے کھیل سے متعارف کروا نمیں کے جوامریکا میں انتہائی شوق سے کھیلا جاتا تھا اور اب اس کھیل پر بظاہر پابندی ہے لیکن شوق کی تعمیل کے لیے انسان کیا پھوٹیس کرتا؟ لہنداامریکی ہیں بیشوق کی تعمیل کے قواعد وضوالطاور ہار لہنداامریکی ہی بیشوق کی نہیل کے قواعد وضوالطاور ہار جیت ہیں۔ اس کھیل کے قواعد وضوالطاور ہار جیت کی تفصیل ہی تھے کے لیے دجم کروقوا نمین 'کو بھھٹا ہوگا۔

1860ء سے 1960ء تک (تی ہاں! 1960ء تک) جب امریکا مسلمان میں لک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر بریثان اور بے چین رہتا تھا۔ امریکا کے طول وعرض میں پوری ایک صدی تک ایسے قوا نین نافذ تھے جواس قد رشرمناک اور غیرانسانی تھے کہ ان ہے زیادہ خالمانہ قوا نین اس وقت کرہ اوش پر کہیں اور نافذ نہیں ہوں گے۔ ان قوا نین کا پس منظر بیتھا کہ امریکا میں ایک انتہائی شرمناک کاروبارز وروں پر تھا۔ افریقہ کے ساحل ملکوں

ماريطانيه، تنزانيه، كانكو، موزمبيق، تمبيلا، انكولا، سينيگال، كني گيانا، گھانا، نا ئىجريا اور جنوبي افریقہ ہے اغوا کر کے سیاہ فام افراد بالجبر غلام بنا کرلائے جاتے تھے اوران سے جانوروں جبیہا سلوک کیا جاتا تھا۔اسلام میں غلامی کے قوانین اور غلاموں کے متعلق دی گئی مدایات اتی اعلی وار فع بیں کہ جنگی قید ہوں کے لیے اس سے بہتر نظام انسانی تاریخ میں کسی نے وضع کیا نہ وضع کیا جاسکتا ہے۔اس پر اعتراض کرنے والوں کے سرخیل امریکا میں حال بیقا کہ آ زادانسانوں کو بالجبر قید کر کے لالا کر پیچا جاتا تھا۔ جب غلاموں کی آ زادی کی تحریک نے ز در پکڑا (اس تحریک میں پیش پیش وہ افریقی مسلمان تھے جنہیں اغوا کر کے افریقا ہے امریکا لا یا تمیا تھا ) اورغلامی کے اس بھیا تک کاردیار پر بابندی گئی تو سفید قام امریکیوں کے اندر چھپی عصبیت اور تکبرنے ان سیاہ فام مظلوموں کو آ زادشلیم کرنے کے باوجود برابری کا درجہ و ہے ہے انکار کردیا۔اسلام میں تو غلامی کی حالت میں کوئی بھی غلام مسلمانوں کا امام یاسیہ سالار بن سكتا ہے ليكن انساني حقوق كے علمبردار امريكا بيل آ زاد ہوجانے كے بعد بھي غلاموں کے بارے میں ایسے غیرانسانی قانون وضع کیے گئے جوامریکا کے لیے باعث شرم ہوں یا ندلیکن انسانیت کے لیے عار کابا عشضرور ہیں۔ان قوانین کو 'جم کروقوانین' کانام دیا گیاتھ اوران کیطن ہے اس شیطانی تھیل نے جنم لیا جواس کالم کاموضوع ہے۔

آئے! ذراایک نظر برحم اور سنگدل امریکی شرفا کے وضع کیے ہوئے '' تکریم انسانیت' پر بنی ان روش خیال تو انین پر ڈال لیں۔ واضح رہے کہ'' جم کر دکو ڈ' نامی بی تو انین با قاعدہ امریکی قانون ساز اداروں نے عوامی نمایندوں کی کثر ت رائے سے منظور کیے تھے اور 1965ء تک امریکا ہیں علی الاعلان وبالا طمینان نافذ رہے ہیں۔

 لیے ابناہا تھ وراز نہیں کرسکنا چوتکہ اس سے زنا الجبری ترغیب ال عتی ہے۔ ہم سیاہ فام وسفید فام استے بیٹھ کرنیس کھا سکتے ۔ اگر ایسا ہوتو سفید فاموں کو کھا تا پہلے چیش کیا جائے گا اور دونوں کے درمیان حدفاصل قائم رکھی جائے گی۔ ہم کی سے صورت حال میں سیاہ فام مردسفید فام عورت کی سگر ہے جلانے کے لیے اپنا لا بیٹر روش نہیں کرے گا اس طرز عمل سے اپنائیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم سیاہ فاموں کو ہمیشہ سفید فاموں سے متعارف کر ایا جائے گا کیونکہ سفید فاموں کو سیاہ فاموں ہے۔ ہم سفید فام، سیاہ فاموں کے لیے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سفید فام، سیاہ فاموں کے بہتے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم سفید فام، سیاہ فاموں کو سیاہ فاموں کو سیاہ فاموں کو ہم مشرہ سز اور میڈم سے مخاطب کر یں تام سے مخاطب کر یں میں خاطب کر یں ہے۔ ہم اللہ کے جا اگر سفید فام گاڑی چال ہا ہوتو سیاہ فام اس کے برا پرنہیں ہیٹھے گا بلکہ پچھی نشستوں پر بیٹھ سکے گا۔ ہم شفید فام ڈرائیورکو پہلے گزرنے حاصل ہے۔

ان بنیادی ضابطوں کے علاوہ دیاست تاریاست ایسے توانین منظور کے گئے جومرامرنسلی
تعصب اورنسلی امتیاز پڑئی تھے۔ اور جن کوتو ڑ نے پر عین سزا کیں مقررتیس مشل:

ہنے سیاہ فام تجام کس سفید فام خاتون یا نو محرلا کی کے بال نہیں تراش سکتے۔ (ریاست جارجیا) ہنے نابینا کن کے بہتال میں سیاہ فام اور سفید فام نابینا اکشے نہیں رکھے جا سکتے۔
ودنوں کے لیے علیحدہ ممارت کا انتظام موگا۔ (ریاست لوئزیانا) ہنے سفید فاموں کو سیاہ فام وس سے علیحدہ وفنایا جائے گا۔ دونوں کے قبرستان مختلف موں گے۔ ہنے سیاہ فام وسفید فاموں سے علیحدہ وفنایا جائے گا۔ دونوں کے قبرستان مختلف موں گے۔ ہنے سیاہ فام وسفید فام وسفید کی مسافروں کے بلیحدہ ناسکن نے ہوں میں مسافروں کے بلیحدہ نسل خانے ہوں فرم مسافروں کے بلیحدہ نسل خانے ہوں کے ۔ (ریاست الباہا) ہنے کوئی سفید فام کی سیاہ فام بچو کے لیا لکت بیں بنا سکتا نہ بی اس کوسفید فام بچوں کی گرانی کے لیے دکھ سکتا ہے نہ جی سفید فام بچوں میں آئیس شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنونی کی مولائنا) ہنے سفید فام اور سیاہ فام بچوں میں آئیس شامل کرسکتا ہے۔ (ریاست جنونی کی مولائنا) ہنے سفید فام اور سیاہ فام بچوں کے سکول علیحدہ ہوں گ

دونوں کوایک ہی حصیت تلے تعلیم نہیں دی جاسکتی۔ (ریاست فلوریڈا) کٹا لائبر مریز میں سیاہ فام ای مخصوص جھے میں بیٹے مکیس کے جوان کے لیے مخصوص ہوگا۔ (ریاست شالی کیرولائنا) ا والمراض کے ہیتالوں میں اور قیام گھروں میں سفید اور سیاہ فام استھے نہیں رکھے ج سكتے \_ (رياست جارجيا) 🛠 ريائي افواج ميں سياہ فام اور سفيد فام عليحد ور سکھ جا كيں کے دونوں ایک بی جگہ خد مات انجام نہیں دے سکتے ۔ سیاہ فام یؤٹس برلاز ماسفید ف م آفیسر متعین کیے جائیں۔ (ریاست شالی کیرولائنا) ہیپتالوں میں جہاں سیاہ فام مریض داخل ہوں گے وہاں سفید فام زسز تعینات نہیں کی جاسکتیں۔ سیاہ فام وسفید فام قیدی علیحدہ رکھے جائیں گے، ہردو کے رہائش کمروں کے درمیان حدفاصل قائم رکھی جائے گ ۔ (ریاست مسی پسی ) ہلتا اصلاحاتی اسکولز میں سفید فام اور سیاہ فام طلباء کولا زیا علیحدہ رکھا جے گا۔ (ریاست کند کی) بیدا سے اساتذہ جو ساہ فاموں اور سفید فاموں کو اکتھے پڑھانے کے مرتکب یائے جائیں انہیں بخت سزا دی جائے گی۔ (ریاست اوکلوها،) انہیں بخت سزا دی جائے گی۔ (ریاست اوکلوها،) انہیں سفيد فام آپس ميں بلير ذنبيں تھيل ڪئے۔ (رياست الباما) 🏗 طعام گھروں اور ريسٹورنش میں سفید فام اور سیاہ فام علیحدہ بینمیں کے اور ساتھ نہیں کھا کتے۔ (ریاست الماما) ایک سفید فام اور سیاہ فام اسکولوں کی کتابیں ایک سے دوسر ے اسکول بین نہیں جھیجی جاسکتیں خصوصاً سیاه فا مطلبه کی کتابیں و بیں رہیں گی۔ ( ریاست شالی کیرولائنا ) ﷺ سینما گھروں ،سرکس اور دوسرے تفریکی مقامات ہر ہر دو کے داخلی دروازے ٹکٹ گھر اور نشستیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی۔(ریاست لوئز بانا) ﷺ الیمی رہائٹی ممارتیں جن کے کسی بھی جھے میں سفید قام مقیم ہوں وبال برساه فامول كوربائش دينے والول برسخت سزا كا اطلاق ہوگا۔ (رياست لوئزيانا) المنسياه فامول كے ليے عليحد ه لائبر بريز بهول كى۔ وہ سفيد فامول كى لائبر بريز سے استفاده نہیں کر کئے۔ (ریاست ٹیکساس) اللہ سیاہ فام وسفید فام مردوزن کے درمیان رشتہ از دواجی قائم نبیں کیا جاسکتا۔ (میری لینڈمسی ہی، ویومنگ،فلوریڈا، امری زون) (نیشنل ہشارک اشاف لسٹ: 1998)

"جم كروقوانين" كانفاذ تشدد ہے كيا گيااوراس ہے مزيدتشدونے جنم ليا۔

سیاہ فام جو ان قوانین کوتو ڑنے کے مرتکب پائے جاتے مثالہ: سفید فاموں کے پائی پینے کی مخصوص جگہ سے پائی پینایا اپناحتی رائے دہی استعال کرنایا کسی سفید فام سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھانا، ان پر جم کروقوانین کی خلاف ورزی کی سزاعا ند جوجاتی ۔ سفید فاموں کو سیاہ فاموں پر جسمانی تشد دکرنے کی قانونی اجازت حاصل ہونے کی وجہ سے سفید فام اپنے طور پر ہی سیاہ فاموں کے ذکورہ '' جرائم'' کے فیصلے کر کے سزا نمیں وے دیے۔ یوں بھی سیاہ فاموں کی کہیں شنوائی نہیں تھی چونکہ جم کروقوانین کے عبد میں پولیس، استفاف، جج، عدالتیں، فاموں کی کہیں شنوائی نہیں تھی چونکہ جم کروقوانین کے عبد میں پولیس، استفاف، جج، عدالتیں، صدر، جیوری اور جیل حکام سفید فاموں پر شمتل ہے۔ سوایک طرف توانصاف سے محرومی نے سیاہ فاموں کو قاموں کو قاموں کو قانون شکنی پر اُبھار ااور دوسری طرف سفید فام خود کو شفی کا اہل سجھے ہوئے سیاہ فاموں کو براہ راست سزائیں دیے اور سزاؤں کا بولنا کر بین پہاؤ دگنجنگ' نقا۔

ان الوگول کے وہ ہولناک کھیل تھا جے 1870ء کی دہائی ہیں جم کروتوا نین کی خلاف ورزی کے مرتکب سیاہ فاموں کومزا کمیں دینے کے لیے سفید فاموں نے ایجاد کیا تھا۔ اس سفید فام الحجنگ ، فیا ہیں وہ لوگ شامل سے جو سفید فام برتری اور ' خالص سفید فام نسل' کے پر زور حالی سے ۔ شہر شہر سفید فاموں پر شمتل اس جرائم مافیا نے قانون کواپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان لوگول کے فوری انساف فوری سزا کے فلفے نے سوسال تک امریکی سیاہ فاموں کو دہشت سے دوج پر کے رکھا۔ یہ ' انساف مافیا'' جس کو بھی جا ہتی کیٹر لیتی ۔ گلے میں بھنداؤ التی اور سے ان درج پر تی ۔ بھائی دیے رکھا۔ یہ ' انساف مافیا'' جس کو بھی جا ہتی کیٹر لیتی ۔ گلے میں بھنداؤ التی اور بھائی دے دوج پر کے رکھا۔ یہ ' انساف مافیا'' جس کو بھی جا ہتی کیٹر لیتی ۔ گلے میں بھنداؤ التی اور بھائی دے دیتے۔ بھائی دیتے کے بعد لئکتی لاش کو آگ لگادی ۔ سالیاں بجاتی ۔ سیٹیال ، رتی اور قبیقے لگاتی کیک سے غائب ہو جاتی ۔ بھائی و سے کے اس ممل کو ' نیچنگ'' کہا جا تا۔

نجنگ کی اصطلاح دراصل کرنل جارس کنج کے نام سے اخذ کی گئے۔ امریکی خانہ جنگی (1865 1865) کے دوران کرنل کنج نے کنفیڈریٹ آری کے مخروں، برطانوی حکومت کے خیرخوا ہوں اور امریکی وفاق کے مخالفین کواپنے طور پر سزائیں دینے کاعمل شروع کیا۔ یہیں سے لیجنگ کالفظ اور نظریہ مقبول عام ہوا اور سیاہ قاموں کے خلاف استعال کیا جائے۔ لگا۔

النجنگ کی سزاول سے ہزاروں ہے گناہ سیاہ فامول کے ساتھ ساتھ ان سفید فی مول کو بھی عوامی بھانی وی گئی جو غلامی کے خلاف یا جم کرو تو انین کے خلاف آ واز بلند کرتے رہتے ہے۔ ان سزاول نے سفید فام سرشت میں پوشیدہ حیوانی اور بے رحمانہ جہلت کو عری سکر دیا۔ نازک اندام سفید فام دوشیز اکیں، کم سن بچے، جوان امر کی مردجنہیں روش خیال، مہذب بعلیم یافتہ اور جمہوری کہا جاتا تھائئی لاشوں پر تالیاں مارتے بھوکتے ،آگ لگات مہذب بعلیم یافتہ اور جمہوری کہا جاتا تھائئی لاشوں پر تالیاں مارتے بھوکتے ،آگ لگات اور لطف اندوز ہوتے۔ اس میں اچنجانہیں ہونا چاہیے کہ اگر افغانستان میں ان اوں کو کنٹیٹرز میں دم پخت کرنے والوں کی سفاکی نے لیجنگ کی ہولنا کی سے جتم لیا ہو۔ لیجنگ کے بولنا کی سے جتم لیا ہو۔ لیجنگ کے وجوہات، طریق کار، حکومت کا روجمل اور معاشرتی بہتی کار، حکومت کا روجمل اور معاشرتی بہتی کار، حکومت کا روجمل اور معاشرتی بہتی کار، حکومت کا روجمل اور

''193 جولائی 1935ء کورو بن آشیسی نامی سیاہ فام نو جوان کو جبکہ اے پولیس کی بھاری معیت میں میامی (فلوریڈا) جیل لے جایا جار ہاتھا، وائٹ مافیانے اسے پولیس سے چیمن کرمیرین جونز نامی خاتون کے گھر کے پاس درخت پر بچائی وے دی۔ یرین جونز کی شکایت پر روبن آشیسی زیر حراست تھا۔ اس پر الزام تھا کہ وہ میرین جنز کی عصمت دری کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ بعد میں ''نیویارک ٹائمنز'' نے اصل تھا کت پر دہ اٹھا تے ہوئے اکشاف کیا کہ روبن آشیسی درخقیقت ایک بے گھر اورمفلس کسان تھا

جوچھوٹے جھوٹے قطعات اراضی کوکرایہ پر لےکر کاشت کاری سے بسر اوقات کرتا تھا۔ وہ میرین جونز سے بچھ خوراک مانگنے اس کے گھر گیا جبکہ میرین جونز اسے دیکھ کر گھبراگئی اور اس نے چین چل ناشروع کر دیا۔ اس پر روبن آئیسی کو گرفتار کرلیا گیا اورا گلے روز اس کی دونراس کی دونراس

روبن سیسی کی المناکی پر اخبار اپنے فیچر میں لکھتا ہے: ''علاقے کی تمام نما بندہ ساجی شخصیات وہاں موجود تھیں جن میں عور تیں اور بچ خصوصاً لنجنگ سے لطف اندوز ہونے آئے تھے۔ او نچی سوسائی کی خواتین ہجوم کے بیچھے بیچھے چاتی آئیں جبکہ قرب وجوار سے مزید عور تیں ہجوم میں شامل ہوتی گئیں۔ جونہی نگروکا بے جان لا شدور خت سے زمین پر گرایا گیا، ہجوم نے بھانی دی جانے والی ری کوسوغات کے طور پر حاصل کرنے کے لیے زور آزمائی شروع کردی۔ بالآخر قریب ایک فٹ ری تین چارڈ الرمیں بیجی گئی۔''

درختوں پرجھولتی ہوئی سیاہ فام الاشوں سے امریکا کا کوئی حصہ محفوظ نہیں تھا۔ فوری انصاف اور فوری سزاد ہے والے سفید فام گروہ سیاہ فام الازموں کوڈھونڈ تے پھرتے ہے۔ سب سے بری قباحت پیھی کہ لچنگ میں ہر طرح کے جرم کی سزاایک ہی تھی سے ان ۔ ڈبل روئی چرائے والے کو پھائی اور سفید فاموں کو دیکھ کراحتر امانہ کھڑے ہوئے پر بھی پھائی ۔ سیاہ فام کسی طرح بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان کے خلاف با آواز بلندالزام لگانا ہی کافی تھا۔ انہیں صفائی کاموقع دیا جاتا نہ نام نہادی ہی انصاف کے خلاف با آواز بلندالزام لگانا ہی کافی تھا۔ انہیں صفائی کاموقع دیا جاتا نہ نام نہادی ہی انصاف کے خلاف با آواز بلندالزام لگانا ہی کافی تھا۔ انہیں اذب رچارسٹن گزیٹ نے 1918ء میں انجابیہ پڑور میل میں لکھا: ''آخروہ نیگروز کو نیچ کیوں اخب رچارسٹن گزیٹ نے ہی جبکہ سفید فام بچوری ، سفید فام جوری ، سفید فام کوری کی کافی جرم کا شبہ کیا جاتا ہے وہ تو دیے بھی سفید فاموں کے ' انصاف'' نے نہیں نے کے جن پر کسی جرم کا شبہ کیا جاتا ہے وہ تو دیے بھی سفید فاموں کے ' انصاف'' نے نہیں نے کے ۔''

چارسٹسن گزٹ ای ایڈیٹوریل میں سیاہ فام فوجیوں کی لنجنگ کے بارے میں رقم طراز ہے: "شاید بی کو کی دن ایسا جاتا ہو کہ اخبارات میں نیگر وفوجیوں کی لنجنگ کی کوئی خبر نہ شائع ہوتی ہو کہ انہیں ان کی وردی میں لیچ کر دیا گیا ہے۔کون سیاہ فام ہے جو محفوظ ہو۔"

1882ء ہے 1968ء تک امریکا کے طول وعرض میں چار بڑار سات سو بیالیس افراد کو لئے گئے۔ ان جس سے لئے تک کے حوالے سے غیر قانونی اور انسانیت سون طریقے سے پھائی دی گئی۔ ان جس سے 73 فیصد افراد سیاہ فام سے جبکہ امریکی آبادی کا وہ صرف نو فیصد سے ۔ ان 73 فیصد کے 78 فیصد کو پھائی سے پہلے شد یو ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 فیصد کی پھائی کے بعد لاشیں فیصد کو پھائی سے پہلے شد یو ترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 21 فیصد کی پھائی کے بعد لاشیں نذر آتش کی گئیں۔ اکثر واقعات میں لاش اور پھائی دی جانے والی رس کے کلا ہے تماش مینوں میں سوغات کے طور پر بانے گئے۔ (ایمری اینڈ ایمری: 1996) نچنگ کی سزا پانے والوں کے لیے جم م ہونا ضروری نہیں تھا بلکہ سیاہ بختوں کے لیے سیاہ فامی کے ساتھ ساتھ صاتھ والات کی زویر آ جانا کا فی تھا۔

جب چند جس پیند جس پیند صحافیوں نے بھیا تک ترین سزائے موت پانے والے سیاہ فاموں کے "جرائم" آشکارا کے تو امریکا سے بورپ تک سنتی پھیل گئی۔ وہ جن کی اکثریت کوسفید فام خوا تین کی آبروریز کی کا مجرم قرار دے کر لئے کیا جا تا تفاقتی سے سامنے آیا کہ ان کا جرم آبروریز کی تا مجرم قرار دے کر لئے کیا جا تا تفاقتی سے سامنے آیا کہ ان کا جرم آبروریز کی تھا۔ کورچشی سے دیکھے جانے کے باوجود جن جرائم پر سیاہ فاموں کو انسانی تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں۔ ان جرائم پر کم از کم امریکا میں سزائے موت مروج نہیں تھی۔ سفید فاموں کی ظالمانہ سرشت، بے رہمانہ فطرت اور ہوں بجرے روپ کا بیتے ہوئی پر لگائے گئے اور بین کی برقی نے کہ بیتے ہوئی پر لگائے گئے اگیا ان میں سے ایک تبائی پر لگائے گئے الزامات بے بنیا داور جھوٹے تھے۔

مشہورامریکی ماہر عمرانیات جیمز کٹلر 1905ء میں امریکا کے قومی جرم کی نشان دہی کرتے

### ہوئے لکھتے ہیں:

"ہارے ملک (امریکا) کا قومی جرم کنجنگ ہے۔"

توی بھول، توی پرندے، توی رقص اور قوی کھیل کی طرح انجنگ کوتوی جرم قرار دین جرات مندی کا کام تھا۔ ایک ایبا جرم جوتوی سطح پرمقبول اور جے وہشت گرد مافیا، ریاسی حکومتوں، عدلیہ، پولیس اور مقامی انظامیہ کی جمایت حاصل تھی جبکہ دفاتی حکومت اس کھیل میں ہر رہوی کھلاڑی کی حیثیت سے پورے طور پرشریک تھی۔ اس شراکت کے ایک سوایک شوت موجود ہیں کیکن سب سے بڑا شوت ایک سوال کی صورت میں ہے جن کا جواب شوت موجود ہیں گئی حکومت پر واجب الجواب ہے۔ یہ سوال لینن افعام یافتہ ساہ فام اویب اور سول رائٹس لیڈر پال راہنس نے صدر ہیری ٹرومین سے با آ واز بلند، مجمع عام میں ڈکے کی چوٹ پر بو چھاتھا جس کا جواب ہوزشر مندہ جواب ہے۔ 12 مقبر 1946ء کو میں ایک احتجاجی کی چوٹ پر بو چھاتھا جس کا جواب ہوزشر مندہ جواب ہے۔ 12 مقبر 1946ء کو میٹر بین اسکوائر گارڈن نیویارک میں ایک احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پال

"پریزینن فروین النجنگ کے بارے یس آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس خباشت کے بارے یس آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس خباشت کرے گا ارے یس آپ کھے کہنے سے کیوں قاصر ہیں؟ وفاقی عکومت آخر کب ایسے اقد امات کرے گا جن سے ہمارے آ کئی حقوق کی صافت کا شخفط ہو سکے؟ اگر اس ملک کے لیڈر گودی ملاز مین اور ریلوے ورکرز کے خلاف آری اور نیوی کو طلب کر سکتے ہیں تو وہ لیچرز (پھائی دیے والوں) کے خلاف آری اور نیوی کو کیوں طلب کر سکتے ہیں تو وہ لیچرز (پھائی دیے والوں) کے خلاف آری اور نیوی کو کیوں طلب کر سکتے ہیں تو وہ لیچرز (پھائی

پال راہنس جس جواب کی توقع لگائے ہوئے تھے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ صدر ہیری ٹرومین کے پیشر وصدر فرینکلن روز ویلٹ اس کا جواب پہلے ہی دے چکے تھے کہ لنچنگ کے خلاف و فاقی اقد امات سفید فاموں کو تاراض کردیں گے اور و وانتخاب ہار جا کیں گے۔ یوں تو امر یکا میں لینگ کا آخری سانحہ 1946 ء میں ورجینیا میں ہوا جس میں چارسیاہ فامول کو بے دردی سے ہلاک کیا گیالیکن 1946ء کے بعدامر یکا سے لینگ منتی ہوجائے پرامریکیوں نے دوسرے ملکوں میں اپنے تو ی کھیل کی مثنی جاری رکھی۔ چونکہ امر کی حدود سے باہر لینگ امر کی قانون کے تحت کوئی چرم نہیں ہے۔ واکٹر و بیشتر کوئی نہ کوئی نہ کوئی اسلی انسانی امر کی قومی کھیل کی جھینٹ چڑھتی رہتی ہے۔ فلیائن، جاپان، ویت نام، کوریا، کمبوڈیا، افغانستان اور عراق کوجس طر میں اللہ کی المریخ کے سفوں اور کمبوٹی نہیں ہے۔ تا اس کی جو بی تھیں ہو تا کہ دور کھون کا در کا کناتی تکویلی تو انین انسانی ضمیر کے نہاں خانے میں بیان شاء اللہ ضرور محفوظ رہے گا اور کا کناتی تکویلی تو انین کے تحت وہ دفت ضرور آئے گا جب اس کھیل میں شریک امریکی کھلاڑی جوائی انگ کا سامنا کریں گے۔

## آ نسوؤل کی شاہراہ

امریکا انسانی حقوق کا پیمیش کہلاتا ہے۔اسے انسانوں سے زیادہ انسانی حقوق کی فکر رہتی ہے۔ و نیا ہیں گفتی ہی قویس اور ملک ایسے ہیں جن کے بنیادی حقوق امریکا نے انسانی حقوق کی بحالی کے نام پراس بری طرح سے پامال کیے کہ و نیا ہیں جب تک انسانیت کر مسار، مرگوں اور نادم رہے گی آج کے کالم ہیں ہم اس امر کا مطالعہ کریں گے کہ امریکا کا کر دارخود امریکا ہیں انسانی حقوق کے دوائے سے کیسا رہا ہے؟اس کے لیے ہمیں امریکا کی ریاست شینیسی کی ستی کیلا ہون میں جاتا پڑے گا جہاں سانی جی آج کے ماہ جون میں امریکا کی دریافت سے لے کرآج تک کا المناک ترین سانی جی شرق کے کا المناک ترین سانی جیش آبا۔

6 جون 1838ء کو کیلا ہون ریاست ٹینیسی میں سورج طلوع تو ہوا گر سرگوں و شرمسار۔ اس دن کے طلوع سے ایسی شرمساری وابستی کہ جب غروب ہوا تو اپنے ہیجھے د شرمساری سیابی چھوڑ گیا۔ اس قدرسیابی کہ انسانی وامر کی تاریخ کا میہ بدنما المید لکھنے کے لیے کی صدیاں بھی کم نہیں پڑیں گی۔ 26 مئی 1830ء کوامریکا کی اکیسویں کا گریس صدر

اینڈریوجیکس کے دباؤیس ریڈائڈینز کی زمینوں میں سونا دریافت ہونے کے بعد یہاں سے اللاق کا سے اللاق کا جات کی جری بے وظل کے لیے ''فقل مکائی ایک '' پاس کر چکی تھی اوراس کے اطلاق کا افتیار امر کی صدر کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ می 1838ء میں صدر امریکا وان بیورن اپنے اس صوابدیدی افتیار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس ایک کے مطابق براعظم امریکا کے اصل باشندوں جوریڈ اٹڈینز کے نام سے پکارے جاتے ہتے، کو دریائے مسی پس کے مشرق سے بوفل کر کے مسی پس کے مغرب میں دیڈ اٹڈینز کے لیے فصوص کردہ' اٹڈین علاقے '' اوکلو ہا مامی شخل کرنا تھا تا کہ سفید فاموں کوریڈ اٹڈینز کی سونا اُگلتی زمینوں پر مالکانہ تبضہ حاصل ہوجائے اور یہاں کی معد نیات پر ان کی نیکتی رال اور حرص وہوں کی تسکین ہو سکے۔

اپریل 1838ء میں امریکی صدروان ہوران نے آری ٹروپس کو سے تم جاری کیا کہ اس ایک کے نفاذ کی تیاریاں شروع کردی جا نمیں جس کا مطلب بیتی کفتل مکانی کے اس اس ایک کے نفاذ کی تیاریاں شروع کردی جانے کی ساعت بدآ ان پہنی ہے۔ اس جارحیت کا آغاز 6 جون 1838ء کی تئے جانے کی ساعت بدآ ان پہنی ہے۔ اس جارحیت کا آغاز 6 جون 1838ء کی تئے کی اسٹینیسی کی بہتی ہوا۔ دیڈ انڈینز کے مشہور قبیلے ''جیرو کیز'' کی بیستی جوصد یوں سے اس وآتی کا مرکز ربی تھی چشم زدن میں لہولہو جو گئے۔ سب ہرارسفید فام فوتی تنگینیس تانے کیلا ہون پر جملہ آور ہوئے اور کینوں کو بھیڑ مرکوں کی حامل کی طرح سس بھی ماکن اشروع کردیا۔ اس افر اتفری میں بچے ماکن سے اور گھر کے افراد ایک دوسر سے ہمیشہ کے لیے پھڑ گئے۔ کسی کو سامان اٹھانے کی مہلت دی گئی نہ کسی کو الوداع کہنے گی۔ جس نے مزاحمت کی وہ قتی ہوا اور جس پرتا خرکر نے کا شہرہواوہ گرفتار ہوتی کو لوٹ ماریس اورافتادگاں گریدوزاری میں معروف ہو گئے۔ ایک کا شبہ ہواوہ گرفتار ہوتی لوٹ ماریس اورافتادگاں گریدوزاری میں معروف ہو گئے۔ ایک ہزارمیل لیے سنر پرروائگی کے لیے کوئی تیاری تھی نہزاوراہ ۔ حکومت کی طرف سے جو تیل

گاڑیاں مہیا کی گئیں وہ کم پڑگئیں اور گھوڑوں پر فوجی خود چڑھ گئے۔ گرفتار بلا اوسطا دس کیل روزانہ بیدل چلتے۔ چلتے چلتے جب دو ماہ بیت گئے تو بھوک، نقابت، شدید سردی اور بیاریوں نے آئیا۔ ہر دو چار قدم پر کوئی ایسا گرتا کہ پھراٹھ نہ سکتا۔ ان نہ اٹھنے والوں کو بلاتا خیر وہیں دفنا دیا جاتا۔ پول مسی سی سے اوکلو ہا تک اس طویل راستے پر جگہ جگہ قبریں وجود میں آگئیں۔ مرنے والوں کے لواتھین چیچے مڑکر دیکھتے۔ آئییں یادکرتے، روتے موسر مرنے والوں کے لواتھین چیچے مڑکر دیکھتے۔ آئییں یادکرتے، روتے موسر سفرر ہے۔

اس بے کی کے سفر نے امریکی تاریخ میں 'آ نسوؤں کی شاہراہ'' کوجنم دیا۔ قدم پر قبروں اور لھے لھے گرید ہے ایک ایسا المیہ وجود میں آیا کہ جس میں آنسو، آئیں، درو وفغاں اور خون کے ساتھ ساتھ امریکی جمہوریت، انسانی حقوق، انصاف، آئین حرمت اور زئن کر خوش رنگ وعد ہے بھی مٹی میں ل گئے۔ اس نقل مکانی کے نتیج میں بنے والی جار بڑار قبروں نے اقوام عالم پر امریکی اندرون آشکاراکر کے جمہوریت اور انسانی حقوق کے امریکی ڈھول کی یول کھول کر رکھ دی۔

ای زمرے میں شائل ہے:

" میں دیکھیا ہوں اور روتا ہوں" اس تخ بسته اورویران رایتے پر جس کے اٹنچ اپنچ اور قدم قدم ہر بھوک ہے ملکتے اور سردی سے شریانوں میں مجمد خون سے نیلائے ہوئے جسموں کو تھسٹتے ہوئے مير \_معصوم بچول کی چنیں ایستادہ ہیں لاغرولا جار ماؤں کے آنسو بھرے ہیں اس رائے برایک ایک جمازی کے تلے میری نسل اور قبیلے کے بے گناہ تحقّ ہوئے والے بجون ، عورتون اور مروون کی تبرين يوشيده بين ين بيدد كمتابول اورروتابول كدمير ساجدادكي وسيع زمينول مي ہاری قبروں کے نشان بھی ہاتی نہیں رہیں گے

امریکی سفید فاموں کا اپنے ہی ملک کے اصل باشندوں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک منظرعام پر اتن تفصیل سے ندآ تا اگر جان پرینٹ جیسے لوگوں کی گواہی ندہوتی ۔ جان پرینٹ ان عسکریوں میں شامل تھا جنہیں 6 جون 1838ء کی منج کیلا ہون کے چیرو کیز کومغرب ک

طرف ہائنے اور جار جیا کی اراضی ہران کی ملکیت تاراج کرنے کا اون دیا گیا تھا۔ جان برینٹ1890ء میں انی تفصیلی گواہی میں کہتا ہے:''میں آج گیارہ دیمبر 1890 وکواشی برس كا بوكيا بول\_ من كنكرة رئن ثينيس من بيدا بوا تفا اور بكار كهيلنا، محيدين بكرتا، سیر وتفریح کرتا جوان ہوگیا۔ جوان ہوا تو آ رمی میں چلا گیا۔ شکار کی تدش میں جنگلوں اور ویرانوں میں مجھے بہت ہے چیروکیز ہے ملنے کا اتفاق ہوا۔ وہ آ ہتہ آ ہت مبر ۔، دوست بن گئے۔ میں ان کے شکار میں شریک ہوجا تا اور ان کے کمپ میں ہی رات گز ارلیتا. میں نے ان کی زبان سیمی اور انہوں نے مجھے شکار کرنے کے جال، پھندے اور کرممی برا! سكى ألى - 1838ء ميں جب چيروكيز كوان كآ بائي گھردن سے بے دخل كيا كي تو ميں . ب نوجوان فوجی تھا۔ چیرو کی زبان جانے کی وجہ ہے مجھے تی 1838ء میں ترجمان بنا کر مون ماؤنٹین کے چیرو کیز کے علاقے میں تعینات کردیا گیا۔ یہاں میں نے امریکی تاریخ کے بدترین احکام برعمل درآ مدہوتے دیکھا۔ وہاں میں نے بےبس چیروکیز کوان کے گھروں سے تھسٹتے ہوئے نکا لے جانے اور گرفتار ہوتے ویکھا۔ انہیں میرے سامنے بھیڑ کر ہوں کی طرح بیل گاڑیوں میں لا دکرمغرب کی سمت ہنکا دیا گیا۔کوئی بھلا اس دن کی ا داس اس رنوحہ ا كركيفيت كوكيے بھول سكتا ہے كہ جب لوگوں كوان كے كھروں سے تھسٹتے وقت جو۔ يا تك سننے کی مہلت نہیں دی گئی تھی۔ بچوں کوا یک بیل گاڑی سے دوسری بیل گاڑی میں اپنے مال باپ کوالوداع کہتے دیکھنا دل دوزمنظرتھا۔ جب کہوہ جائے تھے کہوہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہے ہیں۔17 نومبر کو درجہ حرارت نقطۂ انجماد ہے گر چکا تھا اور برف باری شروع ہو چکی تھی۔ شدید مردی کی بیصعوبت 26 مارچ 1839 و تک جاری رہی حتیٰ کہ چیر و کیز اوکلو ہا، تک بہنچ ہی گئے۔شاہراہ جس برنقل مکانی کے متاثرین محوسفر تنے در حقیقت شاہراہ موت میں بدل چکی تھی۔ زیر حراست افنادگان کھلے آسان تلے زمین پرسونے پر مجبور تھے۔ میں نے

ایک ہی رات میں بائیس افراد کوشد پیرسردی اور نمونیہ سے مرتے ویکھا۔ مرنے والے انہی افراو میں چیف جان راس کی جوال سالہ پیسائی بیوی بھی شامل تھی۔ یہ نیک ول عورت سردی میں اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ اس نے اپنا کمبل ایک بیار بیچے کوسردی سے بچانے کے لیے و سے دیا تھا۔ برف کے شد پید طوفان میں وہ اس طرح مردہ پائی گئی کہ اس کا سرلیفٹینٹ مردہ پائی گئی کہ اس کا سرلیفٹینٹ مردہ پائی گئی کہ اس کا سرلیفٹینٹ مردہ پائی گئی کہ اس کا سرلیفٹینٹ

میں اس تمام لیے سفر میں چیرو کیز کے ہم رکا ب دہا اور ہرمکن جوا یک سپاہی کے بس میں تھا، میں نے ان کے لیے کیا۔ میں جب بھی دات کے پہرے میں متعین کیا جاتا تو میں آئے تھے بچ کراپنے اوور کوٹ سے بچول کو گر مائی پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا۔ جس دات مسز جان داس کا انتقال ہوا اس دات بھی میں پہرے پر متعین تھا۔ مسز داس کی لاش کوشیح سویرے سڑک کے کنارے ایک گڑھے میں دفنا کر ہم عازم سفر ہوگئے۔ چیرو کیز پر جومظالم ڈھائے گئے اس کی بنیاد میں ان کی زمینوں سے سونا ملنے کی توقع کے ساتھ ساتھ ان کی سونا اگلتی زمینوں پر قبضے کی طبع بھی شامل تھی۔ میں نے دیکھا کدان کے گھر جلاد ہے گے۔ جوان مردوں کوئل کردیا گیا اور ان کی الماک لوٹ لی گئیں۔ مرد جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے انہیں گرفت رکرانیا گیا۔ عورتیں جو حملہ آوروں کی ذبان سمجھنے سے قاصر تھیں انہیں ذہیں پر تھیئے ہوئے گھروں سے باہر نکالا گیا۔ بچا ہے ماں باپ سے جدا کردیے گئے اور انہیں ایک

میں نے ایک گھر میں بیدل فگار منظر بھی دیکھا کہ ایک تا تو ال عورت جودل کا دورہ پر جانے سے حالت نزع میں تھی ۔ ایک بچیاس کی بیٹھ پر بندھا تھا جب کہ دو بچوں کواس نے ہتھوں سے بکڑر کھا تھا۔ وہ گری اور گرتے ہی غموں سے آزاد ہو گئی لیکن بچاس کے مردہ جسم سے چی ٹردکھا تھا۔ وہ گری اور گرتے ہی غموں سے آزاد ہو گئی لیکن بچاس کے مردہ جیف جسم سے چیئے ہوئے تھے اور اسے چھوڑتے نہیں تھے۔ ریڈ انڈینز قبیلے کے مردار چیف

جوناله جس نے امریکی خانہ جنگی کی مشہور جنگ ' ہارس شو' میں امریکی صدر اینڈر ہوجیکس کی جان بچائی تھی ، کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو آ ہستگی ہے آ نسواس کے رخساروں پر بہنے ہاں ۔ بہنے گئے۔ اس نے اپنی ٹو پی اتاری اور آسان کی طرف دیکھ کر گویا ہوا: ''اے میرے خدا! اگر مجھے ہارس شوکی جنگ میں یہ پہتہ ہوتا جو میں آج جانیا ہوں تو امریکا کی تاریخ مختلف طرح ہے کھی جاتی۔''

1890ء میں چروکیز کی نقل مکانی ابھی پرانی بات نہیں ہوئی ہے کہ ہمارے بچے ان گھنا وَنے جرائم کا ادراک نہ کر کیس جوالیہ نا تو ال نسل کے خلاف کیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے بچوں سے حقائق چھپائے جارہے ہیں۔ آخ کے بچوں کو یہ پہتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس زیین پررہتے ہیں جے سفید فاموں کی طبع کی خاطر ایک کمز وراور نا تو ان نسل سے سنگینوں کے زور پر حاصل کیا گیا ہے۔ جھے یقین ہے کہ آنے والی نسلیس یہ پڑھیس گ اورا لیے مل کی ندمت کریں گی جیسا کہ جھے جھیکم حیثیت سپانی اور چار دوسرے دیڈانڈین سپاہیوں کو جزل اسکاٹ کے احکامات کے دباؤیس ایک ریڈانڈین مردار اوراس کے بچوں سپاہیوں کو جزل اسکاٹ کے احکامات کے دباؤیس ایک ریڈانڈین مردار اوراس کے بچوں راستہیں تھا۔

میں انہائی یقین سے یہ کہدر ہاہوں کہ میں نے اپنے طور پر چیر و کیز کے ہے ہرمکن وہ سب کھ کیا جس کی دوستوں سے تو تع رکھی جاتی ہے۔ جبری نقل مکانی کے بچاس سال بعد بھی میں ان کے حافظے میں 'سپائی جوہم سے حسن سلوک رکھتا تھا' کے حوالے سے محفوظ ہوں۔ تا ہم تی آتی ہے جا ہے وہ کسی خوان آشام سے اندھیر سے میں سرز دہو یا مارشل میوزک کے انتر وں پر رقص کرتے ہوئے وردی پہنے فو جیوں سے قبل تی ہاور کسی نہ کہ کواس کا جواب دینا جا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو 1838ء میں دیڈ انڈین خون کی بہائی ندیوں کا جواب دے۔ کسی نہ کسی کو آنسوؤل کی شاہراہ پر چیرو کیز قبائل کی ان جار ہزار خاموش قبروں کی وضاحت کرنی جاہیے جوان کی جبری بے دخلی پر وجود میں آئی ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں سب کچھ بھول جاؤں لیکن تخ بستہ زمین پر 645 ہیل گاڑیوں کا قافلہ جس میں انسانیت سسک رہی تھی میرے حافظے پر حادی ہو چکا ہے۔ مستقبل کے مورّخ کو یہ المناک کہانی مع اس کی دل زوگی وآ ہوں کے بیان کرنا ہوگی۔ روئے زمین کے تقیم مصفین ہمارے افعال کا جائزہ لے کہمیں اس کے مطابق جزادیں گے۔''

جان برئیٹ کی آ دھی بات تو پوری ہوگئ کے مور نے نے اس المناک کہانی کو کھول کو بیان بھی کردیا ور ادیب نے اس المناک کہانی سے وابسۃ دل زدگ وآ ہیں بھی مقد ور بھر آ شکارا کردیں لیکن آ دھی بات پوری ہونا ابھی باقی ہے۔ ابھی روئے زمین کے مضفوں کا فیصلہ آ نار بتا ہے۔ فیصلہ آ جائے تو سزاوجزا کا تعین بھی ہو۔ اس میں تا خیر ہوتی حربی ہوں۔

### کھ فیصلہ تو ہوکہ کدھر جانا جاہے بانی کو اب نو سر سے گزر جانا جاہیے

انسانی حقوق کی بات جانے دیجے کہ اس میں حقوق کے ساتھ ساتھ اور
مفادات کا بلی بھی لگا ہے لیکن امریکا میں انسانوں کی جس قدر مٹی پلید ہوئی ہے، انسانی
تاریخ میں اس کی نظیر بیں ملتی ہے۔ اس زمین پرسر مایدداری، کاروبار، منافع ،اراضی، موقع،
تبضہ، داؤ، اٹا نے ، ملکیت ، فروخت ، خوشحالی ، سودے پھیلا و اور خالص مال مفادات کے
لیے جس بے دردی ہے انسانی خون بہا ہے اور انسانیت کی جس قدر تذکیل ہوئی ہے اس
کے چیش نظر انسانی حقوق پر امریکی اصرار اس قدر معتبر ہے کہ جس طرح جا پان میں ایٹم بم
سے ذیر ہے لاکھ افر اول کرنے کے بعد ایٹی ہتھ میاروں کو محدود کرنے کا عند ہے۔ امریکا کی

تاریخ پرسرسری نظر ڈالی جائے تو جب تک اس میں '' آنسوؤں کی شاہراہ'' جیسے واقع ت کی سابی باقی ہے ہوئے واقع ت کی سابی باقی ہے ، اس کوحق نہیں بہنچا کہ وہ انسانی حقوق کی بات کرے یا اس کی بنیاد پر کسی پر انگلی اُٹھائے۔

واضح ہو کہ ریڈانڈینز براعظم امریکا کے اصل مالک اورعیمائی ہے۔ اپنے ہم نہ بہوں کے ساتھ محض نسلی تفاخر اور ہوں ملک گیری ہیں جتلا ہو کرا بیا سنگ دلا نہ سلوک کرنے والوں سے اگر کوئی بیرتو قع رکھے کہ وہ کی دوسرے ملک کے غیرعیمائی کے لیے رحم کا کوئی جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی خوش فہی پر اس سے اظہار ہمدر دی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ جذبہ رکھتے ہیں تو اس کی خوش فہی پر اس سے اظہار ہمدر دی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہمپانید کے متعصب صلیوں ل کے منہ کولگا خون اور آ کھوں ہیں جی ہوس براعظم امریکا کے بعد اب ساری و نیا کو حقیر سمجھ کر غلام بنانے نکلی ہے۔ بے رحمی اور خونخو اری اس کے اور سنگ و لی اور ہوس نا کی امریکیوں کی فطر سے ہے۔ ان چیزوں کو امریکی نفیا سے کھر ج کر نکا لئے کے لیے کسی صاعقۂ آ سانی کی ضرور سے جو قدر سے نفیا سے کھر ج کر نکا لئے کے لیے کسی صاعقۂ آ سانی کی ضرور سے جو قدر سے ۔ کے حکو بنی فیصلوں کی فہر سست ہیں کہیں دور نیچے ہے۔ اے میرے رب! تو حشر کیوں نہیں اُٹھا و بنا کہ مظلوموں کی آ ہیں ضرور ترے عش کو ہلائے و سے رہی ہیں۔

## ورجینیا: منڈیول سے بونیورسٹیول تک

امریکا کی ریاست ورجینیا کی ایک بو نیورٹی بیل ایک پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یا فتہ قاتل نے جس طرح مرتب انداز بیل سلیقے کے ساتھ طلبہ واسا تذہ کو تظار بیل کھڑا کر کے مشرف بقل کیا ہے، اس کے پس منظرا ور کوائل جانے کے لیے ماہرین نے اپنے اپنے طور کے خصوص روایتی انداز بیل قیافی قائل روع کرر کھے تھے۔ کمی نے اسفام بنی کا اثر کہا اور کسی نے عشق نامرا دکومور دائزام تھہرایا گراب خود 'رنگ دار' ایشیائی قاتل نے یادگار بیل چھوڑی ویڈ یو پی نامرا دکومور دائزام تھہرایا گراب خود 'رنگ دار' ایشیائی قاتل نے یادگار میل چھوڑی ویڈ یو پی نامرا دکومور دائزام تھہرایا گراب خود ' حقیق سب کا اختراف کر لیا ہے۔ خبر کے مطابق کورین آب باز نے نفرت سے بھر پورویڈ یو پیغامات چھوڑے ہیں۔ ایک امریکی ٹی دی کے مطابق نو جوان کا ویڈ یو پیغام امریکا میں دولت مندلوگوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہ ان امیر لوگوں سے بدلہ لے گا۔ ویڈ یو تصاویر اور تحریوں کرتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دہ ان امیر لوگوں سے بدلہ لے گا۔ ویڈ یو تصاویر اور تحریوں کرنا ہے جس میں کہا گیا دوقعہ دونما ہوا تھا۔ ادھر ورجینیا پولیس کے پرنشند نے پریس کا نفرنس میں کہا کہ میں فائر نگ کا پہلا واقعہ دونما ہوا تھا۔ ادھر ورجینیا پولیس کے پرنشند نے بریس کا نفرنس میں کہا کہ ملام مے جسے می مواد کوالیف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کہا کہ میں فائر نگ کا پہلا واقعہ دونما ہوا تھا۔ ادھر ورجینیا پولیس کے پرنشند نے بریس کا نفرنس میں کہا کہ ملام مے جسے می مواد کوالیف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں کہا کہ اور کیا گیا ہے جس میں کہا کہ میں فائر نگ کا کو میں کہا کہ مواد کوالیف بی آئی کے حوالے کردیا گیا ہے جس میں

تفتیش کوایک''نیازخ'' ملے گا۔ دریں اثنااطلاع ہے کہ اس طرح کے اور واقعات بھی رونم ہورے ہیں۔ امریکی ریاست میسوری کی ایک بو نیورٹی میں فائرنگ کے ایک اور واقعے میں دو افراد بلاک ہو گئے جبکہ دھمکیوں اور بم کی اطلاعات کی وجہ سے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ادھر کیلی فور نیا یو نیورٹی کے ہیڈنگ لا کا لیج اور منی سونا یو نیورٹی میں بم کی افواہ پر ممارتیں خالی کرالی گئیں۔ دنیا حیران ہے کہ مہذب امریکیوں کے مہذب ترین تعلیم یا فتہ افراد کیا کیا ہے کیا ہوتا جار ہا ہے؟ کیا یہی وہ قابل تقلید روش مثالیں ہیں جن کی پیروی کی امریکا ساری دنیا ہے تو قع رکھتا ہے۔اس اعتر اف حقیقت نے امریکا اور امریکیوں کی نفسیات ہر نظر رکھنے والوں کے لیے فکر ونظر کے ننے دریجے کھول دیے میں۔ سوینے کی بات رہ ہے کہ امریکا جیسے ملک میں جہاں جانوروں کے حقوق بھی مسلم ومحترم ہیں،ایک تعلیم یافتہ مخص کومراعات یافتہ طبقے کے خلاف اس قدرشدت سے نفرت کا اظہار کرنے کی کیاضرورت بیش آگئ تھی؟اس کے لاشعور میں جھیا کون ساایہ آتش فشال جیا توی محرک تھا جس نے اسے اس طرح کی تھین کارروائی پر اُبھارا ہے؟ بدمعاملہ ایا تحمبیر ہے کہ امریکا کی بنیاد ، اس کی ساخت اور امریکی سائیکی ہیں موثر مرکزی عوال کو دیکھے بغیرانصاف کے ساتھ کچھ کہانہیں جاسکے گا۔ قارئین اگر زحمت فر مائیں اور پچھ دیر کے لے توجہ مرکوز رکھیں تو سیتھی سلجھائی جاسکتی ہاوراس کے سیجھے سے یا کستانی تو م کے ذہن میں امریکیوں کے مارے میں بہت ی اُلجھنیں سلجھنوں میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔

#### ☆....☆....☆

ریاست ورجینیا کسی زمانے میں افریقہ سے لائے ہوئے غلاموں کی امریکا میں نیام کی سب سے بڑی منڈی ہوتا تھا۔ یہاں ظلم وجبر کے جو بھے ہوئے گئے میں ان کے نتائج بدکا احساس امریکی وانش وروں کو کافی پہلے ہوگیا تھا۔ مشہور امریکی فلاسفر، سیاس وانشور اور

مصنف رالف ايمرسن نے 1855ء ميں ايئ شهرهُ آ فاق تقرير ميں اس کا يوں اظہار کيا: '' ميں یہ مجھنے ہے قاصر ہوں کہ ایبامعاشرہ جو بیک وقت ظالمانہ بھی ہوا درخود کومہذب بھی کہتا ہو، ریاست کیے تخلیق کرسکتا ہے؟ ہمیں یا تو غلام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگایا آزادی ہے۔'' انہوں نے جب درج بالا خیالات کا اظہار کیا تو وہ امر کی حکومت اور امر کی معاشرے کی اس دورُخی پر تنقید کرر ہے تنہے جہاں بیک دفت آ زادی بھی موجود تھی اور غلامی بھی۔ انسانی حقوق اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ جبرید خدمت گار، نسلی من فرت اور دوسرے درجے کے شہر یوں کی موجودگی امریکی آئین کا نداق اُڑار ہی تھی۔ رالف ایمرسن کے خیال میں ایک ہی معاشرے میں غلامی اور آزادی، ظالمانساج اور مہذب معاشرے کی بیک وقت موجود گی ممکن اعمل ہی نہیں تھی لیکن امر ایا میں بہ ناممکن بھی ممکن ہوگز را ہے کہ امریکی آبادی کا دس فیصد متنقلاً غلاموں برمشمثل ہونے کے باوجود امریکا خود کو جمہوریت،انسانی حقوق اور آ زادی کا چیمپئن سمجھتا تھا۔امریکی آبادی کے اس دیں فیصد کو ا فریقه ہے اغوا کر کے لایا گیا تھااور سیاہ فام وسیاہ بختوں کو بھیٹر، بکریوں کی طرح خریدااور ہجا گیا تھا۔اس کی ضرورت امریکا ہیں نقل مکافی کر کے محبے ہوئے بورپین سفید فا موں کو یوں بڑی کہانہوں نے جب امریکا کی مقامی آبادی ریڈانڈینز کی ساڑھے تین لا کھ مربع میل زمین جھیالی تو اس کے بعد اگلامرحلہ اس زمین پر کاشت کاری کا تھا۔ جس طرح زمین مفت میں حاصل کی گئی تھی ای طرح اس زمین پر بلامعاوضہ کام کرنے والے بھی ڈھونڈ لیے گئے۔ جبریہ برگار کے لیے غلاموں کی ضرورت افریقیوں کے اغوا سے بوری کی گئی۔ ان اغوا کاروں میں دلندیزی، برطانوی، پرتگالی،سوئیڈش اور ہسیانوی سرفہرست تھے۔انہوں نے 40 ملین کے قریب افریقی باشندوں (جن میں کئی ملین مسلمان تھے) کو جہازوں میں جا نوروں کی طرح بحربحرکر لا یا اور امر ایکا میں لا کر نیلام کیا۔ ان میں 30 ملین را ہے میں

مر گئے۔ گویا ایک افریقی غلام کوامر یکا پہنچانے کے لیے تین کورائے میں مارا گیا۔ اس طرح امریکا کی اساس انسانی خون کی ارزانی پر استوار ہوئی۔ (1) پہلے تو امریکا کی بنیاد رکھنے والول کی اسلام وشمنی تیس لا کھ اندلی مسلمانوں کے سرلے گئی تھی۔(2) پھراس کی تغییر کے مرطے میں بور فی آباد کارامریکیوں نے سوملین ریڈا تھیز کوتہ تینج کیا۔(3)اس کے بعد 40 ملین افریقی باشندوں کو ہجینٹ چڑھایا گیا۔ امریکا کی معاشی ترقی کا ڈالر ڈالر لاکھوں افریقیوں کے خون ہے آلوہ ہے جس میں افریقی مسلمانوں کالہوبھی شامل ہے۔ ہوس زر، جوع الارض اور جاہ کی خاطر اتنے وسیع پی<u>ا</u>نے برقل وغارت کی کوئی ادر مثال انسانی تاریخ میں مشکل ہے ہی ملے گی۔ کرسٹوفر کولمبس کے قدم امریکی زمین پر بڑتے ہی دو براعظم افریقہ اورامریکا خون میں نہا گئے۔امریکا کے 100 ملین ریڈا نڈینز اورافریقہ کے 40 مبین سیاہ فام انس نیت کے بدترین ظلم کاشکار ہو گئے۔امریکا میں غلامی کی بنیاد کرسٹوفر کولمبس نے ا ہے دست محس سے خود رکھی۔ انسانوں کی نقل وحمل اور خرید و فروخت کا سابقہ تجربہ اس کے بہت کام آیا۔ ولندیزی برطانوی اور ہسیانوی بروہ فروشوں نے اس کار بدکوآ کے بڑھایا اور امریکیوں نے اسے انتہا اور عروج پر پہنچاویا۔

امریکا میں غلامی کی تاریخ 3 نومبر 1493ء ہے شروع ہوتی ہے۔ آج کے دن کرسٹوفر کولمبس جب امریکا کے دوسر ہے اسپین واپس پہنچاتو اس کے جہازوں میں تا کینو قبائل کے سات سور ٹیر انڈینز محبول تھے جنہیں وہ امریکا سے واپس آتے ہوئے انحوا کرلایا تھا۔ اپین کے شاہی دربار میں کولمبس کو جرم بردہ فروشی پر پھانی و بے جانے کی بجائے اس کی تحسین کی گئی جس ہے اس کا حوصلہ بردھ گیا۔ ادھراس کا حوصلہ بردھتا جاتا تھا، ادھراسین اورامریکا میں غلاموں کی تعداد۔ سال 1502ء کی کسی بدساعت میں گرون اور یاؤں میں بندھی رسیوں سے تھیٹے ہوئے پہلے افریقی غلام کو امریکا کے ساحل پر آتارا گی۔

اس بدنعیب سیاہ فام کودان ڈی کورڈ دباتای بردہ فروش نے ہسیاتوی درباری اجازت سے اس بدنعیب سیاہ فام کودان ڈی فروخت کی غرض ہے ارسال کیا تھا۔ ای اثنا چس کولبس کا بیٹا ڈیا گولون جے ہیں بیٹا نوی حکومت نے جزائر غرب البند (وسطی امریکا) جس اپنا گورزم قرر کیا تھا وہ ریڈانڈ بنز غلام اس قدر غلاموں کی کارکردگی سے تالاس تھا۔ اسے ہمیشہ بیشکایت رہی کے ریڈانڈ بن غلام اس قدر مختی اور خلص نہیں ہیں جتنی کہ وہ تو تع رکھتا ہے۔ ڈیا گولون کی سلسل شکایتوں کے جواب جس ہیں ہیں بیٹ کی کہ وہ تو تع رکھتا ہے۔ ڈیا گولون کی سلسل شکایتوں کے جواب میں ہیں ہیں بیٹ کی کہ وہ تو تع رکھتا ہے۔ ڈیا گولون کی سلسل شکایتوں کے جواب میں ہیں ہیں بیٹ کی کہ وہ تو تع رکھتا ہے۔ ڈیا گولون کی سلسل شکایتوں کے جواب میں ہیں ہیں بیٹ کی کورٹر کولون کی خرائی گئے کی کاشت پر مامور کیا گیا۔ اس کے ساتھ بی اس ہوشاہ فرڈی نینڈ نے امریکا جس غلاموں کی برآ مہ پر ہسپانوی حکومت کی عائد کردہ پابندیاں ختم اور طریق کا رہل کر دیا۔ گورز کولون ریڈ انڈ بن غلاموں کی نبست افریقی غلاموں کوزیا دہ مختی اور طریق کا رہل کر دیا۔ گورز کولون ریڈ انڈ بن غلاموں کی نبست افریقی غلاموں کوزیا دہ مختی اور جفائی اور کا کی سبت افریقی غلاموں کوزیا دہ مختی اور جفائی کی شہرت نے انہیں امریکا جس اس کے حصول کے لیے ہر حربیا ختیار کیا گیا۔ ہرظم رواد کھا گیا۔

المامول کی موجودگی کی تین صدیوں میں امریکی زمین انسانیت کے شرف سے محروم اور حیوانیت کے نگل سے دوجار رہی۔ حقارت، درشتی، ظلم اور تذکیل کے امریکی ماحل پر گھینے جانے والے اس پہلے افریقی غلام کا کوئی نام نیس تھا۔ اس کا شار جہاز پر موجود اشیا میں کیا گیا تھا۔ اس کا اندراج سامان کے نگ کے طور پر ہوا تھا۔ علم نفسیات کی جدید اشیا میں کیا گیا تھا۔ اس کا اندراج سامان کے نگ کے طور پر ہوا تھا۔ علم نفسیات کی جدید تحقیق اور نے نظر بے کے مطابق فرد کا ماضی سے ناطر کا ث دینا انفر اور احتیازی شاخت مناف کے تحقیق اور نے نظر بے کے مطابق فرد کا ماضی سے ناطر کا اندر منافق ہے۔ اس سائیکی کے تحت مناف کی خشت اول جس پر اس کا شدید رقبل فطری اور منطق ہے۔ اس سائیکی کے تحت افریقی غلاموں کو سب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد کیا گیا پھر خاندانی افریقی غلاموں کو سب سے پہلے ان کے ذاتی اور قبائلی ناموں سے آزاد کیا گیا پھر خاندانی اکائی کی ریخت عمل میں آئی۔ بیٹی نیویارک میں نیلام کی گئی اور یہوی مشی گن میں بینا اکائی کی ریخت عمل میں آئی۔ بیٹی نیویارک میں نیلام کی گئی اور یہوی مشی گن میں بینا

بالنی مور میں بکا اور بھائی شکساس میں ....اس کے بعد غلاموں کو اپنی زبان، ثقافت، ند جب، رواج اور تہذ کیب کے بوجھ ہے آزاد کیا گیا۔ نیتجناً رنج مجرا، انتقام آمادہ، ماضی ہے بے نیاز ، مستقبل سے لا پروا اور بقائے ذات کے مدار میں سرگردال ایک ایسا" سیاہ فام" تخلیق ہوا جو آج کے امریکا ہے اپنے اجداد کی بلامعاوضہ محنت کی یائی یائی مع سود وصول كرر باہے۔ ووجھى امركى معاشرے سے ان زياد تيوں كاجواب طلب كرتا ہے جواس كے اجداد برروار کھی گئیں اور بھی سفید فاموں کے اس تشدد کا جواب مزید تشدد ہے دیتا ہے جس ہے اس کی روح گھائل مرایا زخم زخم اورعزت نفس تار تار ہوئی تھی۔ امریکا کے ماہرین معاشرتی وعمرانی اُمور، ماہرین نفسیات واصلاح کارسالوں سے سر پکڑے یاسر جوڑے بیٹھے میں کہاب اس کا کیاعلاج کریں کہامریکا جس سیاہ فاموں کی موجودہ تعدادامریکی آبادی کا محض 12 فیصد ہے لیکن امریکی جیلوں میں سیاہ فاموں کی شرح 47 فیصد ہے جبکہ 16 سال ے 37 سال کی عمر کے دوران 71 فیصد سیاہ فام مرد کم از کم ایک بارجیل جاچکا ہے۔ بیشرح ساہ فاموں کے اس انتقام بھرے اور مزاحتی رویے کو ظاہر کرتی ہے جوامر کجی ساہ فام تحیمسٹری میں نمایاں ہے۔

امریکا پس غلاموں کی طلب اس قدروحشیانی کہ بیسائیت کے پاپائے اعظم سے لے کرامریکی صدرتک ،عدلیہ کے اراکین سے لے کربردہ فروشوں تک اوراہل قلم سے لے کر اصلاح کارتک بلاا متیاز منصب واحترام غلامی کے حق بیس سین پر تھے اور غلامی کے ثمر سے مستفید ہور ہے حال مستنفید ہونے والوں بیس پہلے امریکی صدراور بابائے امریکی قوم جارج واشکٹن کے بعد مزید 12 امریکی صدور بھی سینکڑوں سیاہ فام غلاموں پر مالکانہ حقق ق رکھتے تھے۔ کرسٹوفر کو کہس کے امریکی سامل پر مالکانہ حقق ق رکھتے تھے۔ کرسٹوفر کو کہس کے امریکی سامل پر مقدم رکھتے ہی امریکی زمین ایک ایسے المیے سے دوجیار ہوئی کہ یہاں نظریے، اُصول اور قدم رکھتے ہی امریکی زمین ایک ایسے المیے سے دوجیار ہوئی کہ یہاں نظریے، اُصول اور

افساف پرکاروبارمنافع اور منفعت غالب آگی۔ کولیس کا مطح نظر اس زیمن نے زیادہ سے زیادہ مالی فاکدہ کی بینڈ ہے اس کا یہی معاہدہ طے ہواتھا کہ وہ نئی دنیا ہے سونا، چا ندی، معد نیات، غلام اور مال وزر لا کرخوش حال معاہدہ طے ہواتھا کہ وہ نئی دنیا ہے سونا، چا ندی، معد نیات، غلام اور مال وزر لا کرخوش حال کے انبار لگادے گا۔ کوسٹوفر کولیس اپ مقصد میں کا میاب رہاتھا۔ یہا لگ بات ہے کہ اس کا میابی کی قیمت میں سوملین ریڈ انٹرینز کی ہلاکت اور ان کی لاکھوں ملین ایکر زمین پر عاصبانہ قبضے کا غیر انسانی فعل بھی شامل تھا۔ امریکا کے بارے میں یہ بات چش نظر دین مامیانہ قبلے کہ اس کی دریافت اور قیام میں کی نظر ہے، اصول، انسان اور حق کو قائم کرنا ہرگر نظر ہے ہے کہ اس کی دریافت ہے لورقیام میں کی نظر ہے ہے کہ اس کی دریافت ہے لیکر آزادی تک صرف ایک بی نظریہ موجود رہا ہے جے نہیں تھا۔ امریکا کی دریافت ہے لیے امریکا وجود میں آیا تھا وہ پورے ہوئے۔ یہاں کا روبار مودے میں مقاصد کے لیے امریکا وجود میں آیا تھا وہ پورے ہوئے۔ یہاں کا روبار میں چوسینگ جیسے نوجوان قطار ماری کررہے ہیں۔

امریکی زمین بھی کمی اُصول، نظریے، حق اور انساف ہے روشناس نہیں ہوگی۔
چونکہ یہ ملک کاروبار کے لیے وجود میں لایا گیا تھا سویباں ''سیز' ہرشے پر حاوی ہوگی۔
پروڈ کٹ کابول بالا ہوا۔ امریکی اور سے ایک سے ایک سیلز مین جنا۔ امریکا کی دریافت کا نفرہ چونکہ شرح سود، شرح منافع اور سرائے کی شرح والیمی کی زبان میں لکھا گیا تھا سویبال کبی پڑھا گیا، یہی مجھا گیا اور ای پرعملد در آ مدہوا۔ امریکا میں اُصول، نظریے، حق اور انساف کا مالی منفعت اور کاروبار سے مشروط ہوجانا خود امریکا کے لیے بھی اور اقوام عالم کے لیے بھی ہور اقوام عالم کے لیے بھی ہور اقوام عالم اس کے لیے بھی ہور اقوام عالم کے لیے بھی ہور اور ای بر مدیری اور دو ہرامعیار مل منفعت کے می ہور خی ، بدتہ بری اور دو ہرامعیار مل میں آیا کہ اُصول کاروباد کے نظریات مالی منفعت کے می حص کے اور دو ہرامعیار مل میں آیا کہ اُصول کاروباد کے نظریات مالی منفعت کے می حص کے اور

انصاف مفادات کے تابع ہوکررہ گیا۔ کارویاری انصاف، مفاوز وہ جمہوریت،منفعت بھرا حق اور مفاد برسی کا نظریہ امریکی زمین میں اس طرح سے پیوست ہوا کہ یہاں ہے بھی انصاف برائه الصاف أي آواز ندأ ٹھ تکی۔ یکسال انسانی حقوق کا نعر ہ بلندنہ ہوسکا۔ نظر ہے نظیرین سکا نه اُصول ، اُصول کی اِساس۔ بید دور خی ، بید کارو باری د باؤ بید مفادات کوئی نیا امریکی زین تبین ہے۔ کولمیس نے روزاول ہے ہی یہاں پچاتھا۔ یا نجی صدیوں میں بیاج بخة ہوكر آ دم خور آكار ميں بدل ديكا ہے۔اس نظر ہے كى رو ہے حق وانصاف اى حد تك قابل قبول ہے جہاں تک مالی منفعت اس کی زومیں ندآتی ہو۔ نظریہ اور اُصول اسی وقت تك الجھے ہیں جب تک كاروبار پراٹر انداز ندہوتے ہوں۔وہی انسانی حقوق حابمییں جن ے گفتے بیٹ کی طرف مڑتے ہوں اور جمہوریت ایک کہ جس میں خریدار کوخرید نے کی آ زادی ہو۔ فرداییا جو بروڈ کنس میں امتیاز کرسکتا ہو۔ قرض لینے کا اہل ہو۔ دیتخط کرسکتا ہو اورقرض أتارینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔اس امریکی ساختہ ُظریے کا احداق بابائے قوم جارت واشنکنن ہے شروع ہوکرموجود ہصدر جاری بش تک سے پہنیا ہے اوراس وقت جاری رہے کا جب تک خدا کی دراز کی ہوئی مہلت کی رسی مذاب کی اگام میں تبدیل نہیں ہو جاتی۔

امر کی تاریخ میں اس نظر بیری مجبلی زور یڈ انڈینز پر پڑی۔ امر کی صدور، رہنما اور مشاہیر ان سے قبل کی تو ندمت کرتے تھے اور ان سے قبل کو نا مناسب بھی سیجھتے تھے لیکن ان کو قبل کے بغیر ان کی زمین ہتھیا نا بھی مشکل تھا۔ اس بجبلی تر مائٹ میں ہی والی منفعت نے حق والی ان کے بغیر ان کی زمین ہتھیا نا بھی مشکل تھا۔ اس بجبلی تر مائٹ میں ہی والی منفعت نے حق والی ان کا گذا و باور باور ان نے جنم لیا کہ ریڈ انڈینز کی نسل کشی بھی جاری رہی ، ان کی زمینوں پر قبلہ بھی ہوتا رہا اور ان سے قبل کی فرمت بھی کی جاتی رہی ۔ آ ہت آ ہت آ ہت ہی دو تملی دوج سے معیار میں ہوائی رہی۔ آ ہت آ ہت آ ہت ہی دو تملی دوج سے معیار میں ہوائی آئی۔

يد اورُ في جا سال المي مهارت ست جلي من كسانية الم الحي مستمين برُ وفي حرف أيانيا

انسانی حقق پرشگاف پڑا۔ نہجمہوریت پرخم آیا ندامر کی مشاہیر کے اعلیٰ اخلاقی نظریات پر
زو پڑی۔ آئین، اُصول، انصاف اور انسانیت کا بھی بول بالا رہا اورنسل کشی بھی جاری
رہی۔ سفید فاموں کی زمینی ملکیت بھی ملٹی بلائی ہوئی رہی اور انسانی حقوق کے چارٹر بھی
مرتب ہوتے رہے۔ اس کامیاب دورُخی اور دوہرے معیار نے اس امر کی نظریا کو پخت
کردیا کہ بات بے شک اُصول، انصاف اور نظریے کی بھی کرولیکن اسی حد تک کہ فائدہ،
مف داور یافت متاثر نہ ہو۔ مالی مفادات کو انصاف اور اُصول پر قربان کرنے کی بجائے
انصاف اور اُصول کا خون ہوتو ہو۔ سوآج اقوامِ عالم کوانسانی حقوق اور امر کی جمہوریت کا
جو بہت اور اُصول کا خون ہوتو ہو۔ سوآج اقوامِ عالم کوانسانی حقوق اور امر کی جمہوریت کے مطابق ہے جس

آئ امریکا کو ہزاروں میل دوراسلائ ملکوں ہیں انسانی حقوق، آئین اور جمہوریت
کی فکر لاحق ہے ای امریکا ہیں قریب دوسوسال تک جوحشر آئین اور انسانی حقوق کا ہو چکا
ہے اسے ضبط تحریمیں لانے کے لیے جس قدرسیاہ سیائی کی ضرورت ہے وہ ابھی ایج وہ تی
نہیں ہوئی۔ آئ کے خوش خیال اور فراخ دل امریکی جن کی روشن خیالی کی تقسید ہیں ہم اپنی
خوا تین کی مخلوط دوڑیں لگوا کر سمجھر ہے ہیں کہ ہم آئیس پر جالیس گے اور ہماری خوا تین سے
خوا تین کی مخلوط دوڑیں لگوا کر سمجھر ہے ہیں کہ ہم آئیس پر جالیس گے اور ہماری خوا تین سے
مصرفی (یا معالفتہ) کر کے دہ ہم سے راضی ہوجا کیں گے ، ان کے بارے میں واضح رہ
کہ دیلوگ تو رنگ دار ہا تھوں سے مصافی کرنے کے روادار ہی ٹیمیں تھے۔ شرح سود ، سیاز اور
منافع کے اسیر بیلوگ حقیقاً اسنے روشن خیال ٹیمیں ہیں جاتنا کہ سمجھا جارہا ہے۔ سیاہ ف موں
کے بارے ہیں بتائے گئے بدتا م زمانہ قوا نین اورا تھیازی سلوک کے متاثر بن امریکا ہیں آئ
سی خاصی تعداد میں موجود ہیں۔ ابھی یہ بات آئی پرانی ٹیمیں ہوئی کہ اسے ہمری جاسے یا
اس میں ابہام پیدا کیا جاسکے کہ امریکی روشن خیالی حقیقاً کس قدر شک نظری سے عبارت

ے ؟ جسمانی بر بھی اور شرم گاہوں کی عربیا نہت کوروش خیالی سے تعبیر کرنے والے کسی سے بھی مخلص نہیں ہیں۔ اکیسویں صدی کو جس روش خیالی کی ضرورت ہے وہ نظرید حفظ ما تقدم یا کسی آئینی فریم ورک کی بجائے قرآن کریم کے مقدس اور اق بیس محفوظ ہے اور استعار کے ہاتھوں ستائی ہوئی و نیا کو بالآخر اس طرف مراجعت کرنی ہوگ۔ اس میں پناہ لینی ہوگ۔ اکیسویں صدی قرآن کی طرف مراجعت اور کلام الیسی سے رہنمائی لینے کی صدی ہوگی نہ کہ اکیسویں صدی قرآن کی طرف مراجعت اور کلام الیسی سے رہنمائی لینے کی صدی ہوگی نہ کہ بچوز ہ روشن خیالی کی۔ ورجینیا کی منڈیوں میں بلتے غلاموں کی آ ہوں سے لے کرورجینیا کی بور نیورسٹیوں میں بہتے خون تک سب کچھ پکار پکار کر بھی کچھ کہدر ہا ہے۔ کہاں ہیں فریب بور نیورسٹیوں میں بہتے خون تک سب کچھ پکار پکار کر بھی کچھ کہدر ہا ہے۔ کہاں ہیں فریب بور نیورسٹیوں میں بہتے خون تک سب کچھ پکار پکار کر کہی کچھ کہدر ہا ہے۔ کہاں ہیں فریب خوردہ ساعتیں! جوانقلاب کی اس آ ہے کوئی سے سے سے کھی کی کھی کہدر ہا ہے۔ کہاں ہیں قریب

## ایک امریکی پروفیسر کا تجزیه

ماورمضان عباوت، تلاوت کلام الله، رجوع الی الله اور انفاق فی سبیل الله کامهیده بهدار مضان عباوت، تلاوت کلام الله کامهیده بهدار مهدنی بهری جا بیات کور چیزی به المی موضوعات پر بات ہوتی به اور ہونی بهی جا بیائی کھ چیزی الی ہوتی بین دوہ وبدو مبذول کے بغیر نہیں رہتیں ۔انسان مجبور ہوجا تا ہے کدا گروہ بات دی ہوتی بین دروہ وی مرتبہ بھی کہدو ہاں لیے کدان کی تعینی ،خوفن کی اور تبلکه خیری ای کا نقاضا کرتی ہے۔

اگرکوئی ہے چھے کہ رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پڑ ملال کے بعد اُمت مسلمہ کے لیے سب سے زیادہ دلدوز ، المناک اورغم انگیز واقعہ کون سا ہے تو بندہ کی دانست مسلمہ کے لیے سب سے زیادہ دلدوز ، المناک اورغم انگیز واقعہ کون سا ہے تا ہو ہو سی میں اس کا ایک ہی جواب ہے: چودہ سو سال بعد ارض اسلام جزیرۃ العرب میں یہود ونساریٰ کی مسلح آ مہ ۔ اس واقعے کی وحشت ناکی اورطوفان خیزی کے سامنے ہلاکو خان کے ہاتھوں آخری عباس خلیفہ کا تی ہوگئی تھے ہے اور ہسپانیہ ہے مسلمانوں کا اخراج اور تن عام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ۔ یہ ایسا خطر ناک اورخوفناک واقعہ ہے کہ دونے نامی یہودی قبیلے کے فرد کمال اناترک کی سازشوں سے خلافت عثانیہ کا زوال اور ہسپانیہ کے خون آش م

صعیبوں کی نسل سے تعلق رکھنے والے جارج بش کے صلیبی حملوں سے امارت اسلامیہ افغانت ان کا سقوط بھی اس واقعے کے آگے گرد ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری وقت میں مسلمانوں کو جو چنداہم ترین تھیجتیں بلکہ وسیتیں کی تھیں ان میں سے سرفہرست سے تھی: ''یہود ونصاریٰ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔'' سرز مین عرب، ارض اسلام ہاس میں وودین بیس رہ سکتے ۔اس میں صرف اسلام ہوگا۔ غیر مسلم خصوصاً دشمنانِ اسمام کو یہال میں وددین بیس رہ سکتے ۔اس میں صرف اسلام ہوگا۔ غیر مسلم خصوصاً دشمنانِ اسمام کو یہال آئے دینا اسلام اور اہل اسلام سے غداری کے متر ادف ہے۔

عبد فاروتی میں سرز مین عرب سے يبودونصاري كے كلى اخراج كے بعد تاريخ اسلام ميں بہلى مرتبه 1991ء ميں بيالمناك واقعه پيش آيا كه آل سعود كى حكومت كوصدام حسین کی ملغار کے تحفظ کے بہانے امریکی اور برطانوی افواج ارض حرمین میں آوارد ہوئیں اور آج سولہ سال گزرنے کے بعد اور صدر صدام حسین سے صہبونی انتقام کی تحیل کے بعد بھی ٹھاٹھ سے براجمان ہیں۔نہوایس جانے کا نام لیتی ہیں اور نہ حربین کے مقدس خطے کوایے آلود ہوجود سے خالی کرنے کا۔اس وقت کے نجیب الطرفین نجدی سعودی حکمران یہ کہا کرتے تھے کہان کی آمہ عارضی اور ہمارے تحفظ کے لیے ہے اور بیافواج بھی اس خوش فہٰی کی تا پید میں نمر ملا کر دم ہلاتی تھیں گر . . . صاحبان نظراس دن ہے لے کرآج تک اس دھو کے ، فریب اور ملی بھگت پر ایک لیجے کے لیے بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ خدا اور خلق خدا شامد ہے کہ وقنا فو قنا ان کے خدشات کی تصدیق ہوتی رہی۔ نیبر کے متر و کہ قلعوں کے قریب امریکی و برطانوی فوجیوں کے جشن واپسی اور امریکی فوجیوں کی طرف سے یانچ سالہ قیام کے بعد سعودی شہریت کے مطالبے سے لے کر جایان کے جزیرے اوکی ناوا کے تا وانی واقعے تک خطرے کی گھنٹیاں ہیں جوسلسل بج رہی ہیں گر أمت مسلمہ ہے کہ ہوش میں آ کے بیں دے رہی۔

اوکی ناوا کی تفصیلی خبر کی طرف جانے ہے پہلے ہم اینے قار تمین کوایک مشہور روی نژادامریکی پروفیسر کا آج ہے تقریباً ہیں سال میلے کا ایک تجزید سنانا جا ہیں گے۔شید کہ مُلا مولوی کی و ہائی کی بچائے امریکی بروفیسر کے تجزیاتی اعدادو شار دل کولگ جا کمیں۔'' بروفیسر را نا کلاشن کوف ' کو 1982ء میں تامسک اسٹیٹ یو نیورشی سائبیریا ہے جیوش آ کسوڈس یروگرام کے تحت سائبیر یا (روس) ہے امریکالا کرآباد کیا گیا۔1980ء کے شروع عشرے میں امریکی بہودیوں نے ایک انتہائی جاندار اور منظم تحریک جیوش آ کسوڈس کے نام سے شروع کی۔اس تحریک کا مقصد روی جر کے سرخ پنجے میں تھنے ہوئے میہودی اسکالرز، یروفیسرز ،مصنفین مخفقین ،مشاہیراوراہلِ قلم ددانش کوردس ہے نکال کرامریکا اوراسرائیل میں آبا دکرنا تھا۔ بروفیسر لانا کلاش کوف کا نام اور اہلیت تو مسلم تھی کیکن ان کے بہودی ہونے پرشک تھ۔سوروی حکام نے لا نا کے اس دعویٰ کومستر دکر دیا۔ چونکہ ان کے شو برکٹر یہودی عقبیدے سے وابستہ رہے تھے اور ان کے دونوں مقتول بیٹے با قاعدہ اور علانیہ یہودی رے تھے سوانیس بھی میہودیوں کے اس ریلے میں شامل ہونے دیا جائے جو عازم امریکا ہیں۔ یکا یک سائبیریا کے سر دزار میں ہلچل ہوئی۔ بات نکلی اور کو ٹھے چڑھی۔ یہودی تنظیمیں اوران نی حقوق کے چیمپئن بروفیسر لانا کو لے اُڑے۔ نیویارک سے پیرس اور کینیڈا سے اسرائیل تک لانا کلاش کوف کوامر یکالا نے برزور دیا جانے لگا۔امریکی یہودیوں کے غوغایر امریکی حکومت کا سانس بالکل ایسے بی اُ کھڑار بتا ہے جس طرح مہارانی اجودھا بائی کے در دِزہ برمہ بلی کا سانس اُ کھڑا رہتا تھا۔ سو یہودی تنظیموں کے دباؤ میں امریکی حکومت کا د باؤ بھی شامل ہو گیا۔ ای اثنا میں روس اینے ٹوٹے ، بھھرنے اور ڈویئے کے آخری مر طلے تك أن يهنيا تفار

ڈو ہے جہاز کا تو چوہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔روی میہودی تو روی بھی تھاور

یہودی بھی۔ روی شکست ور پخت کی افراتفری میں ہزاروں روی یہاں ہے بھاگ نظے اور جیوش آکسوڈس کی ہما ہمی میں ہزاروں غیر یہودی بھی یہودی بن کرنگل آنے میں کا میاب ہوئے۔ انہی مفکوک یہود بول میں ڈاکٹر لانا کلاش کوف بھی شامل تھیں۔ امریکا میں ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیلوگ بڑی بڑی امریکن یو نیورسٹیز کا حصہ بن سے کوئی ہارورڈ کے ہاتھ لگا۔ کوئی پرنسٹن کے۔کوئی یو نیورشی آف شکا گو میں ساگیا۔ کوئی اسٹینفورڈ میں۔ پروفیسر لانا کلاش کوف نادرن الی نوائس یو نیورشی کے ہاتھ آئیں۔ لانا کا تاش کوف نادرن الی نوائس یو نیورش کے ہاتھ آئیں۔ لانا کلاش کوف نادرن الی نوائس یو نیورش کے ہاتھ آئیں۔ لانا کلاش کوف بیل جوکلاش کوف کے خانوادے سے تھا۔ وہ جزل کلاش کوف کوف کوف کو خانوادے سے تھا۔ وہ جزل کلاش کوف کی سے ہوئی جوکلاش کوف کے خانوادے سے تھا۔ وہ جزل کلاش

المرين الجريس 21 فيصدمون افراد كامونا بإغذائي افراط اورزياده كهان كي وجه

ے ہے جب کہ دوسری طرف دنیا بھر جس عین 21 فیصد افراد بی شدید غذائی کی کی وجہ ہے

کم وزنی اور بیاریوں کا شکار ہیں۔اگر کوئی ایسا موثر میکانزم، کوئی سٹم بنایا جاسکے جواس
غذائی کی کواس غذائی افراط سے پورا کردے تو یکا کیک 42 فیصد خلق خدا کے مسائل حل اور
بیاریاں دور جوجا کیں۔

ہلا امریکا میں روزانہ کوڑے میں بھینک دی جانے والی ایک لا کھاسی ہزارٹن قابل استعمال خوراک سے کر وارض کے تین چوتھائی بھو کے افراد کا پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔

ایک امریکی شہری اوسطار وزانہ 148 گیلن پانی استعال کرتا ہے جبکہ و نیا بھرکی کل آبادی کے نفن چوتھائی اوسطار وزانہ 22 گیلن پانی میسر ہے۔ 2015ء کے بعد اقوام عالم کے درمیان نظریات، زمین، ند بہب، اقتدار اعلی اور دوسر مادات کی بجائے خوراک اور یانی پرمیدان کارزارگرم ہوا کریں گے۔

المجامر ایکا کی آبادی کل دنیا کی آبادی کا کی فیصد ہے لیکن ہے 5 فیصد امریکی عالمی دسائل و پیدوارکا 58 فیصد استعال کررہے ہیں۔ اس طرح عالمی آبادی کے 95 فیصد کے لیے حض 42 فیصد وسائل کے 61 فیصد پر لیے حض 42 فیصد وسائل کے 61 فیصد پر حق ملکیت رکھتی ہے۔

ہ دنیا کے 5 فیصد امیر ترین لوگ عالمی دولت کے 52 فیصد پر قابض میں جبکہ 5 فیصد غریب ترین لوگ ایک فیصد پر ملکیت رکھتے ہیں اور ایک اور یاون کا بیتناسب ہر سال بڑھ رہاہے۔

امریکا کے 300 ارب پی خاندانوں کے اٹاٹوں کی مالیت دنیا کی آدھی آبادی کے جموی اٹاٹوں کی مالیت دنیا کی آدھی آبادی کے مجموعی اٹاٹوں کے برابر ہے جبکہ کسی نامعلوم وجہ سے ارب پی لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور دنیا کی آدھی آبادی کے اٹاٹوں میں کمی ہوری ہے۔ اگر موجودہ تناسب برقر ار رہا تو قریب2010ء میں ارب پی خاندانوں کے اٹائے دنیا کی کل آبادی کے 80 فیصدا ٹاثوں سے تجاوز کرجائیں گے۔

ایک طرف امریکی ارب بی خاندانوں کے اٹائے ملٹی پلائی ہورہ ہیں تو دوسری طرف امریکی ارب بی خاندانوں کے اٹائے ملٹی پلائی ہورہ ہیں ان کینیز دوسری طرف ملٹی نیشنل کینیاں بھی اس کار خیر میں بیچھے نہیں ہیں۔ موجودہ عشرے میں ان کینیز کا اوسط سرلاند منافع 500 بلمین ڈالر سے تجاوز کرچکا ہے جو کہ پیچھے عشرے 1970ء سے 19 فیصد ذیادہ ہے ؟؟؟؟۔

ہڑاسلی کی عالمی منڈی میں جس قدرسر مایداسلیہ کے حصول پرخرج کیا جارہا ہے،

اس کے صرف ایک فیصد سر مایے سے پورے افریقند کی بھوک اور نگ کودور کیا جاسکتا ہے۔

ہڑا یک امریکی شہری اوسطا 2 جا پانی ، 6 میکسیکنز ، 13 چینی ، 35 ہندوستانی ، 400 ایتھوچین ، 29 پاکستانی ، 136 بنگل استعال استعال کررہا ہے۔ جبکہ اس امریکی کواپی خوراک پراپی آمدنی کا صرف 9 فیصد ، جبکہ متعلقہ ممالک کے شہریوں کو بیات متعلقہ ممالک کے شہریوں کو بیات ایس امریکی کواپی خوراک پراپی آمدنی کا صرف 9 فیصد ، جبکہ متعلقہ ممالک کے شہریوں کواپی آمدنی کا اوسطاً 72 فیصد اپنی خوراک پرخرج کرنا پڑتا ہے۔

جیما کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان اعداد و شار اور تجزیوں میں دلچیبی اور تحقیق کا عضر کس خولی سے کارفر ما ہے کیکن ڈاکٹر صاحبہ کا جو تجزیبے پڑھ کر ہمارے رو نکٹے کھڑے ہوگئے اور جس تجزیبے کی خاطر ہم نے بیر ساری کہانی چھیڑی، وہ بیتھا:

" فیصدامری عالمی تیل کی کل پیدادارکا 25 فیصداستعال کررہے ہیں جبکہ امریکا کے اپنے تیل کی بیداداراس استعال کا صرف 40 فیصد ہے۔ امریکا میں تیل کے محفوظ ذخائر کا تخیید 67 بلین بیرل ہے۔ اس تناسب سے کا تخیید 67 بلین بیرل ہے۔ اس تناسب سے کا تخیید 67 بلین بیرل ہے۔ اس تناسب سے 2007ء میں امریکی تیل کے کنویں ختک ہو بھے ہوں گے اور امریکیوں کے سے اپنی معیشت کا تناس بحال رکھنے کے لیے انتہائی اقد امات کرتا ناگزیم ہوں گے۔ ان اقد امات

میں تیل کے متبادل ذرائع کا فروغ ہمشرق وسطی میں تیل کے بیداداری ذرائع پرمشتر کہ ملکیت کا وعویٰ اور عام امریکی صارف پر پیٹرول کی لازمی راشنتگ ،کوئہ سٹم کا نفاذ شامل ہوسکتا ہے۔''

اب ذراجایان سے آمدہ اس خرکی طرف آتے ہیں جواس کالم کی تحریکا سبب بی: ''اوکی ناوافوجی اڈ اختم کرنے کے بدلے امریکانے جایان سے 23 ارب ڈالرتا وان ما نگ لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امر ایکانے بیاڈ ا قائم کیا تھاجس میں ہزاروں امریکی براجمان ہیں۔ائیرہیں اور انٹیلی جنس کا تربیتی مرکز بھی موجود ہے۔لیز کی مدت ختم ہونے پر جایان نے اڈافتم کرنے کا مطالبہ کیا تو امریکا نے اڈے کی منتقلی کا خرجہ دینے کی شرط سامنے رکھ دی۔اس مطالبہ پر جایانی حکومت اور عوام میں زبر دست اشتعال پایا جاتا ہے اور بیہ جنگ عظیم دوم میں فکست کے بعد جایانی توم کے امریکا کے خلاف رقمل کامنفر دوا قعہ ہے۔'' جایانی قوم میں تو اس نا جائز مطالبے کے خلاف اشتعال پایا جاتا ہے کیکن کیامسم قوم میں بھی اس طرح کا کوئی ریمل موجود ہے جبکہ وہاں معاملہ فقط ایک غیر آبا دجزیرے کا ہے اور بہال مسئلہ مقدس ترین فرہی مقامات کا ہے۔ مانا کہ برطانیے کی آشیر باد سے ارض مجازے خلافت عثانیہ کا خاتمہ کرنے بعد نجدی حکمران اینے افتدار کی بھیک کے وض زبانیں بندا درآ تکھیں پھیر کیلے ہیں کیکن کیا یوری اُمت مسلمہ بھی حربین کے اس سودے پر خاموش ر ہے گی؟ سوال میہ ہے کہ کل کلال اگر امریکی ای طرح کا مطالبہ شاہ عبدالعزیز کے بہاور فرزندوں ہے کرلیں تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ اہلِ اسلام کوبس اس کی فکر ہے کہ آل سعود نے اس سال عمرے کے اتنے ویزے کم کردیے اور حج کے لیے فلاں قلاں رکاوٹ کھڑی كردى \_اگرچە بىرسب تېچىطو طے كى چونچ جىسى ناك دالےنجدى حكمرانوں كى اپنى يالىپ ل نہیں ، بیمسلمانوں کا رجوع الی اللہ اور حرمین حاضری کا شغف ومحبت کم کرنے کی امر<u>کی</u>

بدایات کا شاخسانہ ہیں کیکن سوال ہے ہے کہ ' خادم الحرمین الشریفین' اگر'' خادع الحرمین الشریفین' بن جائے اور حرمین کی خدمت کی بجائے آنہیں گروی رکھنے پرتل جائے تو کیا اسے اس کی جیوٹ وی جائے ہی ہیں ہے دور میں جی رہ ہے اسے اس کی جیوٹ وی جائتی ہے؟؟؟ میرے پروردگار! ہم بھی کیسے دور میں جی رہ ہیں ۔ جاپانیوں کے ساتھ روار کھے جانے والے ہتھکنڈ ہے کی خبر من کراگتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر ان کلاشن کوف نے اپنی وہیمی آواز میں یہ بات ابھی کہی ہو: '' 2007 و تک امریکیوں کے لانا کلاشن کوف نے اپنی معیشت کا تنفس بحال رکھنے کی خاطر انتہائی اقد امات کرنا ناگز ہر ہوں گے۔ ان اقد امات میں مشرق وسطی میں تیل کے پیداواری ڈرائع پر مشتر کہ ملیت کا دعویٰ بھی شامل اقد امات کرنا ناگز ہر ہوں گے۔ ان موسکتا ہے۔'

اے میری قوم! حرمین کی فریاد تھے۔ سناتے سناتے بید دسواں سال ہونے کوآیا ہے۔ کیا بیدا تنی حیثیت بھی نہیں رکھتی کہ اس پر اتنا کان دھرا جائے جتنا کہ رمضان کے موکی گداگروں کی پیکاروں پر دھرلیا جاتا ہے۔

## امريكا كى عالم اسلام بريلغار كيون؟

سیالیجیر ہ ہے۔ بغداد کے قریب ایک مضافاتی علاقہ جہاں کے ایک بڑے گراؤنڈ
میں گاڑیوں کا قبرستان بنایا گیا ہے۔ ہم نے اس سے قبل سعود سے میں جدہ کے قریب اس
طرح کے قبرستان کا تذکرہ سناتھا جہاں سعودی امیرزادوں کے ہاتھوں کھیل کھیل میں جاہ
ہونے والی ٹی ٹویلی گاڑیاں ناکارہ ہونے کے بعد لاڈالی جاتی جیں۔ ان میں اکثریت دنیا
ہمری مشہور موٹر ساز کمپنیوں کی ٹی گوری زیرو ماڈل گاڑیوں کی ہوتی ہے جنہیں شیرشاہ کے
مستریوں کے حوالے کیا جائے تو وہ آئیس چند دنوں میں اپنی اس صالت میں واپس لے
اگر انہیں کہ جمارے ہاں بکاؤجنس والے سیاست دان بخوشی اپنا خمیران کے عوض گروی رکھنے
پر تیار ہوجا کیں۔ سعودی رئیس زادے ان کی رفآر، کارکردگی اور اُٹھان کی جائے کے دوران
اگر انہیں دافی کر بیٹھیں تو واغ منانے کی بجائے ان سے جان چھڑانے کو ترجے دیں اور
پوں اس قبرستان میں آیک '' ہمنی مرد ہے'' کا اضافہ ہوجاتا ہے۔ اس قدر اسراف اور دولت

نیکن الغجیر ہ کے میدان میں .... جو یا نج کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ جمع کی ج نے

والی گاڑیاں سعودی رؤسا کی طرح اسراف وشعم اور عیش کوشی و آ زادی کی اشک آ ورشها دت نہیں، عراقی رضا کاروں کی بے مثال جدوجہد کا لا فانی استعارہ ہیں۔ یہ دہ گاڑیاں ہیں جنہیں اتحادی افواج کے خلاف حملوں میں استعال کیا گیا۔ اتحادی افواج موقع ہے حاوثے کے اثر ات مثانے کے لیے فی الفور انہیں اُٹھا کرشیر کے باہر ڈ می کردیتی ہیں۔ جدہ کے ''موٹر قبرستان'' کی بینسبت اس قبرستان کی بے گور وکفن آئنی لاشوں ہیں اضا نے کی ر فنار کافی تیز ہے۔ یہ دونوں قبرستان دوالگ الگ کہانیاں سناتے ہیں۔مستقبل کا مورخ جب آج کے دور کی تاریخ ککھے گاتو اس کے لیے ان عبر تناک داستانوں سے صرف نظر کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بید دونوں قبرستان آج کے تحقیق کاروں کے لیے بھی تحقیق کا بہترین موضوع اورز ورقلم دکھانے کا بہترین مصرف ہیں لیکن ہمارے ہاں ایسے اہل قلم عنقا ہیں جوقلم کی حرمت کا ماس رکھتے ہوئے اپنی نگارشات محقیق دھمیر فکر ہے آراستہ کریں۔ گزشتہ ہے پوستہ کالم میں تذکرہ کیا گیا تھا،ان خصوصاً موخرالذكر كتاب (ہوئے تم دوست جس كے) ادب، تاریخ اور تحقیق نینوں کواتن خوبصورتی ہے یجا کیا گیا ہے کہ بے ساختہ داو دینے کو جی جا ہتا ہے۔ان میں سقوط ہسیانیہ سے دریافت امریکا تک وہ او جھل تھا کق منظرعام برلائے سے ہیں جن ہے واتفیت ہمارے عوام کا اندازِ فکر، ہمارے وانش وروں کا زاویہ نظر اور ہمارے حکمرانوں کا زیخ قبلہ درست کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں۔ یہ کتاب باکستان کے بڑے بک اسٹالوں پر دستیاب ہے۔ ناشر کا فون نمبر 6304761-042، 0321-9400292 اورمصنف کا ای میل ایڈریس: h.haq@att.net ہے۔ قارتمین كماب برايي آراادر تبعرے مصنف كو براہ راست بمجواسكتے ہیں۔ كاش! كوئى نيلوفر بختيار صادبہ کوبھی کتاب کا ایک تسخ بھجوا دے۔ شایدان کواحساس ہو کہ ان کو سکلے ل کرمبارک باد دینے والے تو غیرسفید فام مخلوق ہے ہاتھ ملانے کوا بی تو بین بیجھتے ہیں۔ بات دومنفردتهم كے قبرستانوں كى بهور بى تھى! ہرنياطلوع بونے والاسورج جب ان یرانی کرنیں بھیرتا ہے تو اےمعلوم ہوتا ہے کہ شہر خموشاں کے باسیوں میں اضافہ ہوگی ہے۔اس اضافے کی رفتار تیز ہوتی جاری ہے اور روال موسم بہار میں زبر دست امکان ہے كهاس طرح كاايك تيسرا قبرستان حارب يروس مي وجود مين آئے گا اور يہلے دو كے ساتھ ل کر ' قبری مثلث' کو کمل کردے گا۔ صدر بش کواس کا بخو بی ادراک ہے۔ آنجاب نے فرمایا ہے: "جانتا ہوں امریکی عوام عراق جنگ سے اُکتا بیکے ہیں" دراصل وہ بہ کہنا ع ہے تھے:'' جانتا ہوں امریکی افواج جنگ ہے گھبرا چکی ہیں۔''ای لیے انہوں نے عراق مین مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان جیسا باخبر مخص اور امریکا جیسی دوراندلین قوم کیول خود کو جنگ کی بھٹی میں جھو تک دی ہے؟ اس عی لا حاصل کے پیچھے کون سانا دیده باتھ یانا فہمیدہ جذبہ کار قرماہے؟ بات بیہ ہے کہ امریکا کی بنیا دجس ہوس ملک گیری یر رکھی گئی تھی وہ فطری حرص وطبع ،ان کے مزاج میں رچ بس چکی ہے اور کمزورا قوام کا منہ لگا خون ان کوچین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ بہت سے قارئین کواس تجزیے میں غیر تحقیقی تبصرے یا شدت ببندی کی ا آئے گی لیکن ان سے درخواست ہے کہ وہ جلدی ندفر ما کیں۔امریکا کی وريافت اور برداخت كاقصه تنف تك مبرفر مالين.

12 اکتوبر 1492ء کوکیس اپ قیافے کے مطابق ایشیا کے مشرقی سامل پر لنگرانداز ہوا جبکہ حقیقا وہ شالی امریکا کے جزائر بہا ماس (غرب البند) میں آ نکلا تھا۔ اس کی لا تکمی اورخوش بختی بیک وقت رنگ لا فی اور وہ شالی امریکا کی وسعتوں کو ملکہ از ابیلا کی ہیا نوی مثانی حکومت سے منسوب کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ مشرقی ایشیا چہنے کے لیے مغرب کی مست میں سفر نے اس کے قیائے کے عکس اسے قبلا فی خان کے چین یاسی پانگو (جا پان) کی بجائے شانی امریکا میں جزائر غرب البند میں (جہاں پاکتانی شیم کے کوچ کی پُر امر ارموت، بجائے شانی امریکا میں جزائر غرب البند میں (جہاں پاکتانی شیم کے کوچ کی پُر امر ارموت،

اس ك ورئ كى معنى خيز خاموشى كے بعد ياك فيم كے ندجب سے لگاؤ كو مدف تقيد بنائے جانے کی خبریں گرم میں ) پہنچاد یا تھا۔ کیوباء بہاماس اور جمیکا کووہ قبلائی خان کی سلطنت کے علاقے سمجھتار ہااور اپنے عمر کے آخری حصے تک وہ ای مغالطے میں ہتلا رہا۔ کولمبس جزائر غرب الہند میں ' گوانا ہانی''جزیرے پر نظرانداز ہواجو کہ آج کل ڈومنیکن ری پلک اور ہٹی پر مشمل ہے۔ کوانا بانی میں ساحل پر قدم رکھتے ہی کلمیس کو جو چیز سب سے پہلے نظر آئی وہ وہاں کے مقد می باشندے آراواک قبائل کے امریکن انڈین تھے جور یڈانڈین کہلائے گئے۔ گوانا بانی اوراس کے قرب وجوار کے جزائر اب سان سالویڈور کے نام سے جانے جاتے میں۔اراواک قبائل کےان ریڈانڈینز کارویہ دوستانہاورطور طریقے شائستہ تھے۔کولمبس نے اس امرے باوجود کہان جزیروں میں سلے سے بی ہزاروں لوگ آباد ہیں اور وہ اسے تا عدے قانون، رسم ورواج، مذہب اور شافت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان جزیروں پراسپین کی شاہی حکومت کی ملکیت کا دعویٰ کردیا۔اس علاقے کو ہسیانوی نام'' سان سالویڈور' سےمنسوب کیااورمقامی آبادی کواینے قیافے کےمطابق' انڈیز' کہا گیا۔مقامی اوكول سے اپنى جلى ملاقات كے بارے يس كليس في استے روز تا ميے يس لكھا:

"وہ ہمارے لیے رنگ برنگ برندے، روئی کے گھے، کما نیں اور دوسری اشیا لے کرآئے اور ہم سے بدلے میں بیلوں کی گردن میں ڈالنے والی گھنٹیاں اور شخشے کی لڑیاں اور شخشے کی لڑیاں سے گئے۔ بیلوگ اشیا کے بدلے اشیا پر ہمدوفت تیار رہتے ہیں۔ ان کے جسم مفبوط اور صحت مند ہیں۔ بید لوگ سادہ، جفائش اور بے ضرر نظر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ تو ہتھیا روں کے استعمال کاعلم ہے نہ ہی یہ تھیا رہے سلے ہوتے ہیں۔ جب میں نے اپنی تعویا رہ کو ان کو کو کہ تیز دھار بھوارے دی کرلیا۔ تواران لوگوں کو دیکھی کرلیا۔ بیاں پر ابھی تک لوے کا استعمال شروع نہیں ہوا ہے۔ ان کے تیر کمان لکڑی، گنا اور بانس

ے بے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں بدلوگ بہترین خدمت گار اور اجھے غلام ٹابت ہوں گے۔ ہم صرف بچاس لوگوں کی مدد سے تمام مقامی آبادی پر غلبہ حاصل کر کے انہیں آبانی غلام بناسکتے ہیں۔''

اس مخضری تحریر نے آنے والی پانچ صدیوں کو جتنا متاثر کیا اور انسانی لہوکا جس قدر خراج لیا ، تاریخ عالم بیس شایدی کوئی اور تحریرات بوے بیانے پر آل و غارت گری کی بنائی ہو۔ بہترین خدمت گاروں اور ایجھے غلاموں کے حصول کی سفلی خوا ہش نے زور بائد ھا اور جدید اسمحہ کی مدوسے ساوہ لوح کمزور انسانوں پر غلبہ حاصل کر لینے کے بقین نے کولمبس اور اس کے سرپر سنوں کو ملکوں ملکوں پھرنے اور لوث کے مال سے ہوس زر کو تسکیس و سے پر آل کے سرپر سنوں کو ملکوں ملکوں پھرنے اور لوث کے مال سے ہوس زر کو تسکیس و سے پر آل اور کی جاری کے اور امر الین نازل ہونے تک جاری رہے گیا۔ میانسانیت سوز روش آج تک جاری ہور اور کس کے ہاتھوں بورا ہوگا ؟؟؟

15 مارچ 1493 وکوکہس جب واپس اسین پہنچاتو کا یابیت چی تھی۔ وہ مرخ زو اور کا مران لوٹا تھا۔ جس اُمیداور وعدے پر ملک از ایبلا نے کولمبس کی سر پرتی کی اور اس کی برکی مہم میں سر ماید کاری کی تھی وہ پورا ہوا۔ واپسی پر کولمبس کے رخت سفر میں سونے کی ڈیپاں ، جانے والے بندو کے ڈیلے سفوف کی شکل میں پچھسوٹا ، کمئی ، تمبا کو اور شائی امر یکا میں پائے جانے والے پر ندوں کے علاوہ وہ وی بدنھیب ریڈ انڈین بھی شامل تھے جنہیں ملکہ کو وکھانے کی غرض سے وہ اغوا کر لا یا تھا۔ بحری مہم سے واپسی پر کولمبس کا رائل ایڈ مرل کے طور پر استقبال ہوا اور اسے عزت و تکریم کے ساتھ بارسلونا کے شائی کی میں ملک از ایبلا اور بادشاہ فرڈ کی نینڈ کے مہمان کے طور پر تھی رایا گیا۔ وی کولمبس جومعامدے کی بات چیت کے بادشاہ فرڈ کی نینڈ کے مہمان کے طور پر تھی رایا گیا۔ وی کولمبس جومعامدے کی بات چیت کے درمین نور ان تمام وقت ملک از ایبلا کے ساسے وست بستہ کھڑ ار ہا تھا اب ملک اور بادشاہ کے درمین نور دان تمام وقت ملک از ایبلا کے ساسے وست بستہ کھڑ ار ہا تھا اب ملک اور بادشاہ کے درمین نور ان تمام وقت ملک از ایبلا کے ساسے وست بستہ کھڑ ار ہا تھا اب ملک اور بادشاہ کے درمین نور کی شراخیں اس کے ساسے رکھی تھیں اور بیشار وسٹ کی ہوئی دائیں اُڑ ار ہا تھا۔ طرح طرح کی شراخیں اس کے ساسے رکھی تھیں اور

خو بروخاد ما کیں اس کی جنبش ابرو کی منتظر تھیں۔ کولمبس دریا فت کردہ نئی دنیا کے بارے میں اینے تجربات بمعلومات بسفر کی صعوبتوں اور آیندہ منصوبوں کے بیان سے سال باندھے ہوئے تھا۔اس موقع پر کولمبس نے ایک تحریری رپورٹ ملکہ از ابیلا کو پیش کی جے وائسرائے کی طرف سے شاہی حکومت کی خدمت میں پیش کردہ سرکاری دستاویز کی حیثیت حاصل ہے۔اس ربورٹ میں کلبس نے لکھا: ''ریڈائڈ بنز اینے دفاع کے قابل نہیں ہیں۔ان کے رسم ورواج میں ذاتی ملکیت کا نصور ناپید ہے۔ بیلوگ سادہ ادر بےضرر ہیں۔ان کو دیکھیے بغیران کی سادگی کا انداز وہیں لگایا جاسکتا ہے۔ان سے جب بھی پچھ طلب کیا جائے تو وہ ویے سے انکارنبیں کر سکتے۔ زمین اور وسائل کسی کی ملکیت نبیس ہیں بلکہ مشتر کہ استعمال اور اجتماعی ملکیت کا قانون رائج ہے جبکہ استعمال کرنے والے بدلتے رہتے ہیں۔موت اورنقل مكانى كى صورت ميں نے استعال كرنے دالے آجاتے ہيں ليكن متعلقہ لواحقين كسى اثاثے یر خاندانی ملیت کا دعوی نہیں کرتے۔ اگر ملکہ اور یا دشاہ میری مدد کریں تو میں ان کے لیے اس نی در بافت کردہ دنیا ہے اتنا سونا لاسکتا ہوں کہ جوضر درت سے سوا ہواور اینے غلام لا دوں گا كەجتے كاتكم ديا جائے گا۔"

امریکا کے تہذیب یافتہ بانیوں اور انسانیت کی کامیابی کے لیے عیسائیت بھیلانے والوں کی فیتوں کا بیر حال تھا۔ جس کی نیت ظلم ، انسانی حقوق وحرمت کی پا مالی اور حرص وہوں سے آلود و تھی ، آج وہی شخصیت امریکی ہیرو ہے۔ جوشھ ساوہ ، بے ضرر اورد تا قابل دفاع لوگوں کو غلام بنانے کے منصوبے با عرحتار ہتا تھا اور ان کی زمینیں ہتھیانے اور آزاوی سلب کر لینے کی چالیس سوچمار ہتا تھا ، آج امریکا بحر میں اس کی یادگاری مجسے ایستادہ اور ستائش کر لینے کی چالیس سوچمار ہتا تھا ، آج امریکا بحر میں اس کی یادگاری مجسے ایستادہ اور ستائش میں کے 105 کئے آویز ان ہیں۔ امریکا کے طول وعرض میں کولمیس کی یاداور اظہار تشکر میں اس کے 105 مجسے ، 140 ستائش کتے اور 20 تعویذی سلیس آویز ان ہیں۔ کولمیس کے یادگاری جسموں کا جسے ، 140 ستائش کتے اور 20 تعویذی سلیس آویز ان ہیں۔ کولمیس کے یادگاری جسموں کا

یہ سلسلہ اسپین سے شروع ہوا اور اٹلی ، جز ائر غرب الہند ، لاطین امریکا ، بورپ اور شالی امریکا تک بھیل گیا۔ اب ان ممالک میں کولمبس کے قریب یا نچے صد جسے گڑے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ دوسری یادگاریں کولمبس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس سے زیادہ دوسری یادگاریں کولمبس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس سے امریکی قوم کی حریص سرشت اور ہوس ناک فطرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

امریکا میں کولمبس کے جسموں کے علاوہ ملکہ از ابیلا کے جسمے بھی ایستادہ ہیں۔
لاکھوں مسلمانوں اور ریڈ انٹرینز کا خون ناحق از ابیلا کی گردن پر ہونے کے باوجود اسے
امریکی دریافت کا اسپانسر ہونے کی وجہ سے امریکی تاریخ میں امتیاز حاصل ہے۔ ملکہ کا امتیاز
مالی معاون ہونے کی وجہ سے خصوصی سمجھا جا تا ہے۔ غالبًا اس مالیاتی ناسطے سے ملکہ از ابیلا کا
ایک عظیم الشان مجسمہ واشکشن ڈی سی میں امریکی مائیات کے سب سے بڑے ادارے
دفیڈ رل ریز روبورڈ'' کے پہلو میں گڑا ہے۔

## ئېچى دېل پېرخاك جېال كاخمېرتعا

کولمبس کی دلائی گئی ترغیب ہتر یص اور پیش کش سے ملکہ اور بادشاہ انکار کر ہی نہیں سے سے سے سوکی اس کو دریافت کردہ فئی دنیا کے دوسرے سفر پر جانے کے لیے ضروری وسائل اور پردانہ جاری کردیا گیا۔ 25 ستمبر 1493ء کو جب کولمبس شائی امریکا کی طرف اپنے دوسرے سفر پردہ انہ ہواتو بیاس کی زعدگی کا یادگار لیحہ اور نکتہ عروج تھا۔ بحیثیت راکل ایم مرل اس کی کمان جس 17 جہاز دے دیے گئے جن جس بارہ سوافر ادبحرے ہوئے تھے۔ اس سفر کا داختے مقصد تنجیر، آباد کاری، غلبہ اور نئی دنیا جس ہیا توی کا اونی کا آغاز کرنا تھا۔ غالباً اس وجہ داختے میں بارہ سوافر اور تجربہ کار تیرا نداز سے۔ میں بارہ سوافر اور تجربہ کار تیرا نداز سے۔ جنگہوؤں کے علاوہ جہازوں جس گھوڑے، مالی موریش، بکریاں، کتے ، سور، مرغیاں، اناج، جنگہوؤں کے علاوہ جہازوں جس گھوڑے، مال موریش، بکریاں، کتے ، سور، مرغیاں، اناج، جنگہوؤں کے علاوہ جہازوں جس گھوڑے، مال موریش، بکریاں، کتے ، سور، مرغیاں، اناج، جنگہوؤں کے علاوہ جہازوں جس گھوڑے، مال موریش، بکریاں، کتے ، سور، مرغیاں، اناج، بھارتی سامان اور اسلم بھراہوا تھا۔

جار بفتوں کے سفر کے بعد کولیس جب دوبارہ جزائر غرب البند ہیں ای جگہ یہ بنی جہ ب وہ پہلے آ چکا تھ تو بید کھر حیران ہوا کہ اب وہ ہاں کوئی ذیروح موجود نہیں تھا۔ مقد می تبادی کولیس کے آ وہیوں کے ہاتھوں جنہیں وہ آباد کاری کی غرض سے بیچھے چھوڑ گیر تھ، ماری جا چیکتی یا نقل مکانی کرچکی تھی۔ کولیس نے ای جگہ کے قریب نبہتا محفوظ جگہ پر پہلی ماری جا چیکتی یا نقل مکانی کرچکی تھی۔ کولیس نے ای جگہ کے قریب نبہتا محفوظ جگہ پر پہلی بسیانوی کالونی کی داغ میل ڈالی اوراس شہر کا نام ''از ایبلا'' رکھا گیا۔ آباد کاروں کواز ایبلا میں کالونی قائم کرنے پر نگا کروہ خودسونے کی حلائی میں نگل کھڑا ہوالیکن اس میں اسے میں کالونی قائم کرنے پر نگا کروہ خودسونے کی حلائی میں نگل کھڑا ہوالیکن اس میں اسے کمرانوں سے کر چکا تھا۔ سونے کے حصول میں ناکا می کے خسارے کو پورا کرنے کے لیے اس نے جبری مشقت کے لیے مقامی لوگوں کو غلام بنا کرا تیکن لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کولیس کو اس بات کا لیقین ہو چکا تھا کہ مضبوط کا ٹھر کے صحت مندر پڑا تھین جن پر چکا تھا کہ مضبوط کا ٹھر کے صحت مندر پڑا تھین جن پر چکا تھا کہ مضبوط کا ٹھر کے صحت مندر پڑا تھین جن باتھوں ہا تھو فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ تھیں اسے ملکہ اور ہاتھوں ہا تھو فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ تھیں اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھو فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ تھیں اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھو فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ تھیں اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھو فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ تھیں اسے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھو فروخت ہوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ تھی کا سے ملکہ اور ہاتھوں ہاتھوں ہاتھوں گائے سے محفوظ کو کھوں گے۔ اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ کے اس طرح سونے کی بجائے متباول ذریعہ

کولمبس کے اس فیصلے نے ریڈ انڈینز کی قسمت پر موت ، مصائب، لا چارگی، تابی
وہر بادی اورنسل کشی کی ایک ایس سرخ لکیر تھنج دی جو پانچ سوسال گزرجانے کے بعد بھی
اپنی ہوان کی کے ساتھ قائم ہے۔ امر یکا کے قیام کی خشب اول بھی ناانصافی ، جبر بظلم اور ناحق
انسانی خون برر تھی گئی۔ انسانی تذکیل اور انسانی حقوق کی پامالی کے جو مناظر امر کی سرز مین
میں رونما ہوئے ، چتم فلک نے ایسے انسانی المیے کم بی دیکھے ہوں گے۔ ملکہ از ابیلا کا
میسائیت پھیلانے کا جنون ، اس کے شوہر فرڈی نینڈ کی ہوس ملک گیری اور کولبس کا طمع ،
پسمانیوں بی خون آشای ، ایسی بربادی اور الی نسل کشی کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ مشہور مورخ
میں ایسی خون آشای ، ایسی بربادی اور الی نسل کشی کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ مشہور مورخ

باورڈ زین لکھتے ہیں:

''بہاماس کے ساحل پر جب کو لمبس کا جہاز کنگر اعداز ہوا تو اس ساحلی علاقے ہیں تیانو اور آراواک قبیلے آباد تھے، جور ٹید اعلا نیز کے بڑے قبیلوں میں شار ہوتے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی کے افراد تا پید ہوگئے۔ وہ پابرز نجیر ہوئے اور غلام بنا کر اسپین کی طرف روانہ کر دیے گئے یا قبل ہوگئے۔ ہسپانوی آباد کاروں کے ہاتھوں بہاماس اور ہبٹی کے جزائر میں ایک لاکھ سے زیادہ آراواک اعلا نیز ندیج کئے گئے۔ کو لمبس کے لشکری ایک کے بعد ایک جزیرے میں تلواریں لہراتے ہوئے جاتے ، عورتوں کی آبر دریزی ، بچوں اور بورس کو تی اور جوزائم سے کو تھوں کو تیا ہوگئے۔ ہوئے ساتھ لے جاتے۔ جو مزاحمت کر تاقبل ہوجا تا۔ چونکہ ہسپانوی حملہ آور لئیروں کی قبل وغارت کی صلاحیت اور ٹیڈائڈ بنزی مدافعت کا آپس میں کوئی جوڑ ، کوئی تناسب ، کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔''

1494ء سے 1494ء سے 1508ء سک کے درمیانی عرصے میں صرف جزائر غرب الہند میں المولا کے سے زیادہ ریڈائڈ بیز قبل کیے گئے۔ کولمبس کے ہمراہ جانے والے عیسائی مبلنی لاکس کی سس سے جوائی کا روز نامچہ نگار بھی تھا ۔ نے ایسے کی دہشت ناک واقعات کا ذکر کیا ہے جن سے اس ظلم دجور کا اندازہ ہوتا ہے جور یڈائڈ بیز پر روارکھا گیا۔ لائل کیسس لکھتا ہے: ''ہپانوی آباد کاروں نے ریڈائڈ بیز کی اجتماعی پھانسیوں کا طریق کارجاری کیا جبکہ بچوں کو قبل کرے ان کی لاشوں کو کتوں کے سامنے بطور خوراک پھینک دیا جاتا۔ نوجوان عورتوں کی اکثریت اس وقت تک جنسی تشدد کا شکار ہوتی رہتی جب تک مرنہ جاتی۔ ملکیت عورتوں کی اکثریت اس وقت تک جنسی تشدد کا شکار ہوتی رہتی جب تک مرنہ جاتی۔ ملکیت سے بے نیاز ، ان لوگوں کی معمولی قدرہ قیمت کی اشیا تک لوٹ کی جا تیں۔ گھروں کو آگل دفاع لوگوں کا تیز رفتار گھوڑ دل سے تعاقب کی صورت بھاگتے ہوئے غیر مسلح اور نا قابلی دفاع لوگوں کا تیز رفتار گھوڑ دل سے تعاقب کیا جاتا اور انہیں تیرا ندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا۔ چند ہی گھوڑ دل سے تعاقب کیا جاتا اور انہیں تیرا ندازی کی مشق کے لیے استعال کیا جاتا۔ چند ہی

گفتوں میں شہر کا شہر زندگی سے عاری ہوجا تا اور آبادی نابود ہوجاتی۔ یوں ہسپانوی آباد کار، ریڈانڈینز کی وسیع زمینوں پرغلبہ حاصل کرتے ہے گئے۔''

بیامریکا کے قیام، پھیلاؤ اور فروغ کی ابتدائھی۔ یورپی آباد کاروں اور بحد میں امریکی حکومت کے ہاتھوں جوظلم بے ضرور وریڈا تھینز پر ہوا ، انسانی تاریخ اس پر ہمیشہ ٹرمسار رہے گی ۔ کولبس نے جوسلوک جز اکر غرب البند میں آراواک اور تیا نو قبائل سے روار کھا۔ ایک دوسرے ہسپانوی حملہ آور کورٹیمز نے وہی سلوک سیکسیکو میں آ ذفک تہذیب ہے ، پزارو نامی ایک دوسرے ہسپانوی استعار پہند نے بیرو میں آئی سیکسیکو میں آ ذفک تہذیب ہے ، پزارو نامی ایک اور ہسپانوی استعار پہند نے بیرو میں آئی سیکسیکو میں آ ذفک تہذیب ہوت نامی ایک اور جینیا اور میسا چوسٹس میں ریڈا تھینز کے دوسرے بڑے قبیلے پوٹا ہاز سے کیا۔ نیجی شالی اور جینیا اور میسا چوسٹس میں ریڈا تھینز کے دوسرے بڑے قبیلے پوٹا ہاز سے کیا۔ نیجی شالی اور جینیا اور میں کروڑ وں بے گناہ مقامی لوگ یورپی اقوام کی طبح ، ہوں ، سر ماید داری ، ہوں مکیست ، قبضہ ذمین ، سونے کے حصول اور ہوں ملک میری کا شکار ہوئے ۔ امریکی تاریخ کا مشخد دہشت گردی ، انسانی لیواور ہوں وحیوا نیت سے آلودہ ہے۔

اس تاریخی صدافت ہے انکار ممکن نہیں ہے کہ موجودہ امریکا کی اساس نہ ہی اہتہا پہند فرڈی نینڈ کی جنونیت، غیر متواز ن شخصیت کی ما لکہ ملکہ از ابیلا کی خون آشامی، کولمبس کے افعال ناپندیدہ، رغیر انڈینز کے خون نائق اوران ہے ہزور طافت نیفن گئی زمینوں پر رکھی گئی ہے۔ جمہوریت، ہراہری، آزادی، انصاف اورانسانی حقوق کی جواقد ارآئ امریکا کا انتیاز قرار پاکمیں، رغیر انٹر ینز اور کا لے امریکیوں کو 1965ء تک ان سے محروم رکھا گیا ہے۔ ملکوں جمہوریت، انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کا بہتے ہمہ دینے والے امریکا میں انسانی حقوق اور آزادی کو نیا ہوئی ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ میں حقوق اور آزادی گئی ہوئی اورانسانی آزادی پرسب سے بڑاڈا کہ بھی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی پہنے ہوئی اورانسانی آزادی پرسب سے بڑاڈا کہ بھی بیش پڑا۔ امریکی زمین کی زمین کی زمین کی زرخیزی میں سولین ریڈا نئرینز کے خون ناخق کے ساتھ ساتھ ساتھ

امر کی معیشت کی آبیاری بین پندره المین افرایقی غلاموں کی بدؤعا کیں بھی شامل ہیں۔ کیا عجب کہ شامل ہیں۔ کیا عجب کہ شامل ہوں ہے کہ شامل ہوں ہے کہ شامل ہوں ہے کہ شامل ہوں ہے کہ میال آمادہ اور قبرزدہ ہے ندامر کی امرادہ اسباب کہ مینچوست زدہ اور بدؤ عایا فتہ ہیں۔

ملکہ از ایلا اور کولمیس کے اندر چھپا حریص عفریت، غلبے اور منفعت کی حلائی ہیں ملکوں ملکوں لہو جا نتا ہوا، افغانستان کے چٹیل پہاڑوں اور عراق کے صحراؤں تک آن پہنچا ہے اور ادھر کے کمین بھی اگر لکڑی کے تیراور بانس کی کمانوں سے مزاح نہیں تو اس سے پچھ زیادہ کے بھی متحمل نہیں۔ کولمیس کا لاطینی امریکا میں غلبہ ایک ایسے نظریاتی غلبے کی بنیاد فابرت ہوا جو پورا ہونے میں بی نہیں آتا۔ ملکہ از ایلا نے امریکا میں زیردی کا جو نے بویا تھا اس کی بنیاد نہ ہی تھگری، پاپائیت، جبراور دھاند لی پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نظریے کی عمر طویل تر، اس کا اطلاق آکٹر و بیشتر اور اس کا دائرہ کاروسیع تر ہوتا جاریا ہے۔

سولہویں اور ستر ہویں صدی میں ریڈ انڈینز اس کا سب سے پہلا شکار ہے اور انسانی تاریخ کی بدترین سل کشی کا شکار ہوئے۔ان کی وجہ آل ان کا'' غیر مہذب' ہونا قرار دی گئی۔افلار ہویں صدی میں براعظم افریقہ کے لوگ اس کی زومیں آئے۔انہیں غلام بنانے کی وجہ ان کی'' جانوریت'' قراردی گئی۔

انیسو ین صدی سے بیعفریت چہارست اور بے مہار ہوااور ارجنائن، چلی، چلی، چلی، چین، کوریا، پانامہ، نکارا گوا، فلپائن، کیوبا اور سیکسیکو اس کے خونی جبڑوں میں جکڑے۔

بیسویں صدی بیل یوگوسلاویی، ہنڈورس، لاؤس، کمبوڈیا، ویت نام، لبنان، گرینیڈا،لیبیا،ایران،عراق،کوریا،صوبالیہ، بیٹی،سوڈان اور دسطی امریکا کے علاقے اس کاشکار ہے۔ اکیسویں صدی کے آغاز ہے بی افغانستان اور عراق اس کی خونی گرفت میں ہیں۔ قرائن کہتے ہیں کہ اس صدی ہیں مسلم أمداس کا سب سے بردا شکار ہوگی اور شواہد کی روست دہشت گردی کی آخری جنگ ، آخری معرکہ پاکستان ہیں ہوگا۔ سو، اے اہل وطن! چس کی خیر مناؤ کہ جس کے سبب بیار ہوئے اس سے دوا لینے کی سادگی کتنے دنوں تک عاشقی کا بھرم دکھی ؟؟

سبانبه تونون مسلمان کاامین مانست رحرم یاک ہے تومیری طنسوس یوسنسدهٔ تری نماک میں مجدوں کے نشاں میں خاموست ا دانیں ہیں نری باوجسے میں ر وش تغییر سستارول کی طرح ان کی سسنامی شے منے کمجی جن کے ترے کوہ و کمر میں بحرتهرے حسینوں کو صرورت ہے۔ خالی ؟ یا تی ہے انجی رنگ مرسے خوبی سرکر مل کیونکرخس و خاشاک سے دب جائے کماں مانا وہ تب و ماب نہیں اس کے شرد میں! غرنا طری د کھیا مری انکھوں نے والکن سكين مما فنسه نه نسسفرمن جضرمن! د مکیا بھی د کھا یا بھی ہسٹ نایا بھی شنا بھی ہے دل کی تا نظمت میں نہ خبر میں







مسلم نول کی ۱ ویزی معطنق معطنت عنی دید ور ساطنت سی ایدی وسیق مو ی<mark>ش حد ۱۱ د معطنت و ایسین بر مظمول</mark> یشی، فریقا ۱۱ در ورپ برجیلی مونی تقی ۱۱ درآت کا ۵ تبد درورپ است فرین ۱۰ درتا تفاد







مسجدوں کے شہرا متنبوں کا خوبصورت نظارہ ۔ یورپ کے درواز ب پرواقع بیاجم شبر فتح قسطنطنیہ کے یادگارواقعہ کے بعد عرصہ دراز تک خلافت عثانیہ کا مرکز رہا۔ ایک عدیث شیف کا مفہوم ہے کے قرب قیامت بیس خروج دجال سے قبل یہاں ایک ابھم واقعہ ہوگائی کے فورابعدہ خال فیا ہر ہوگا۔







ا سنبول ی دویادگارادر خویصورت مجدیں۔ چیجے بنائے باسفوری کا نیکلول پانی جمعیداد رہا ہے۔ منٹونی فاتحین اس شمر کو پالے تخت بنائے کے بعد پورا یورپ کی کرنا جا جے سے گر تیمورنگ اور سطان ویزید بیدرم کی واقعی جنگ نے اس خواب کوشر مند کا تعبیر شاونے والے۔



シャンしょう いっぱんかいとうないがん



261/6 3 いまかれることにいると、いかいまとのというというという 100 人 - Carlotte to Anderson 大 いからつかり 日 大きないないないといるというこうことという こうちゃうかかんでき ようないからしかから Market Colored

يىل تىنىغى دىرىيەن ئىدىنى ئەرىدىن ئىسىمىيىلىق ئارىتىيەتىلىقىتىلەن تۇرىدىنى ئىسلىن دونول ئۇيدىك يوپ ئىدىدىكى ئىڭ كىيلىن ئىڭ كايدىنى ئىلىنى ئىزىدىلىكى ئىلىنى ئىزىدىلىكى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىزىدىلىكى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن

とうないのからいからなからい





يان الما في الميامية التي الكريد الميامية من الميامية الميامية الميامية الميامية الميامية الميامية المامية المامية الميامية المامية الميامية الميام









المصطوري أمماأ فاق ير محمد الميلول وأمن مير ١٦٥ اش<u>ـ</u> ـ وسے ہے اصافتی من الشاعوات القيام الكيل الو اللائل الإله ك الرميان المترقيل جدل عن شمين، نا قابل سني مجي ڀ٦ تي مريب مسلمان وجو باليدسال ے مستمین کے ان و المارد ال ب مسهمان توجوانو میں ہی یقین سط ن ن سدهیش میں بدل 











## CARCELLISA E-3C-7CTOCCTO











بهائع شهر قسمها دار و الله المالة ال







ا المولى و الله المولى و المول المولى و ال المولى و ا



به کی مسجد قرطید می بیده می دیور در جداری از از مرحق همات شهریش این این این این معمورت امرانی بیدار قرص است. مسلما تول می شوانت و مطلبت می داشتان شدری چی اجد دوسری هر فید جداری می صفیون اور مسجد می دیور برای می مسلم بیان شیاری از مسلم می می شیاری می این می این می این می این می میرون از این میرون این میرون این میرون این م







ا به آمید این ایس کے دونوں کے دونوں کے ایک اور میں دیائی ہمیں کے اس میں میں اس کے دونوں کی میں اور دونوں کی دو ڈریدہ کیا میں ان میں چھٹ ڈرڈی میں میں آئی کی آب کے دیا کے بعد ان میں کا دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کے دونوں کی دونوں ک





ا بائن مجاف المنظم المن المنظم المنظ



مَهِمَّ مِياعَةً بِهِيهِ وَوَقِعَ السَّمَا فِي نَ فِي وَوَيَّ مِنْ النِّهِ النَّامِ النَّامِ وَالْكِم عَلَى عِل المُنْ النِياعِ النَّامِ عِلَيْهِ النَّامِ النَّامِ فِي نَا فِي أَنْ أَنْ النَّامِ النَّامِ النَّامِ عَلَيْهِ ا





میں سے نیب ن ان مگوں سے کہ جو فراہو ہو ہے تھے۔ مہارے وو کھیں موں میں جو ہمیں بہت واپنے تھے۔ اس نے جواب دو وہ یہاں چی دیو و خمر سے تھے ایس ہے چا گے اور مجھے یہ جمی معلوم نہیں کر کہاں؟ قلبت يومنا لندار قوم تعانوا أين سكّانك العزاز علينا؟ فأجنابت. هذا أقاموا قليلا ثمّ ساروا، ولست أعلم أينا؟







الآسلية شرعة المؤلمال فالتشانية التي مدينات ما السفتار من والماج من السارب بين و توفيظ ميد الآن الاساط الماساط والمواجع الماساط والمواجع الماساط والمواجع الماساط والمواجع المواجع ال









تالیة استرا او بیمال میں تو ل عابوه شاہ جی ملکی ہیں و ل سے واقعات میں انتہاں میں میں گیتی و (میسن ترین اللہ ا مرمرات کی فیمن میں عاری می میں ہے آن سے اور شن میں وال میں مرمرات کی فیم اس مومر میں نے کا تسور نمیس میں ہو سات

















ته عمر میں موجود شان کی تال کا دینا مع بیائے میں اور قسام کے در تا کا در کا دیسا ہودہ ہا کہ رہا گئے۔ حویصورے فی دوران مال کے تھی کے مسمورا فرارا کے ان کو ایسان کا بدارہ کا اور مراکب اور کا اللہ موجود کے اسے ایستان کلے انا کے تاریخ میں کھی۔







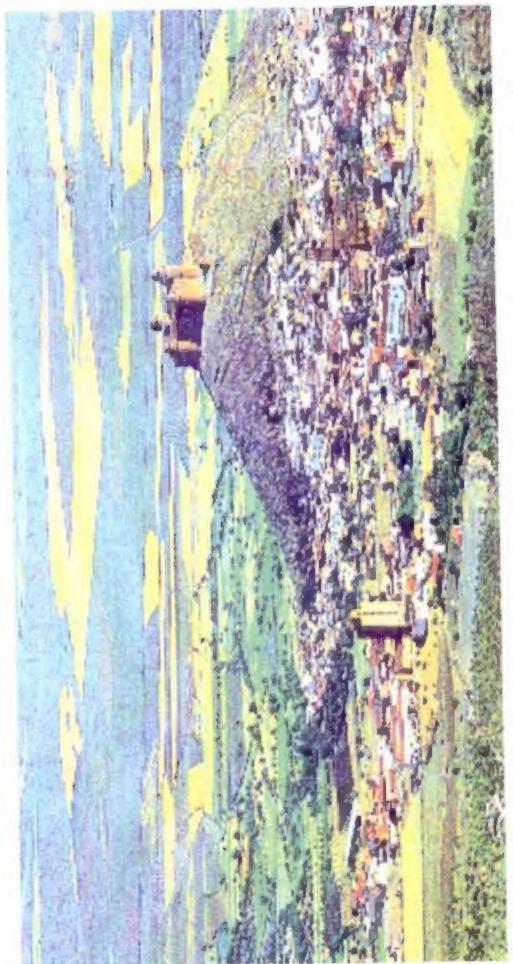

(تاخر کے مضافات میں اسمائی دور کا ایک قاعد چوسلمانوں پران کی بدا قالیوں اور تا افل کی تا انگیوں کے میب آئے دالے مصاب کا چنگر دیمگواہ ہے۔

## هسیانیه سےامریکاتک



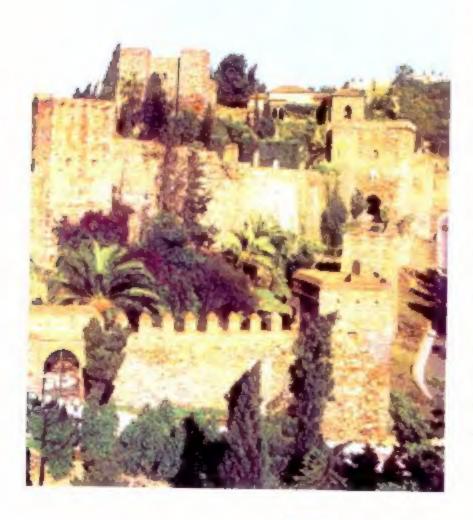







البین کے طول وعرض میں کہیں چلے جا گیں، مڑکوں کے کنارے اس طرح کی عارض اور قلعے دکھائی دیے ہیں۔ مینار والی بیدعارتیں کسی زمانے میں مسجد ہی تھیں جنہیں سقوطِ غرناط کے وقت کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالجبر کلیسا میں تبدیل کرویا گیا اور آج 500 سال ہو گئے کہ مید تجمیر کی آ واز سفنے کوئریں گئی ہیں۔



الم بيامنيور وتلم تاريق قامد يوسلان عمرانوں كا تالى اور خانة بقى كى بب جدائيوں كے قبضے چائيا اور غرع بلے مقوط كى تالى دور ملم ان نے باقعون مم كردى۔